

## 4到 1

وَلَا تَكُونُو اكَالَّذِينَ تَفَرَّقُواوَاخْتَلَفُوامِنْ بَعْدِمَا جَاءَ هُمُ الْبَيِّنْتُ · وَأُولَيِّكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ



كيامي كيول عيد اوراس كاستياب

رتاليف

حضرت مولانامنيراحدمنورصالحب المستراح منورصالحب المستراح منورصالحب المستراح المردريكا

ولَكُونَ الْأَلْفُ مِنْ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لَمَا الْمُؤْلِقِينَا مَا الْمُؤْلِقِينَ مِينِا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ الللَّلْمِلْمُلْعِلْمُلْلِي اللَّلْمِلْمُلْمِلْمُلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُلْمُلْعِ

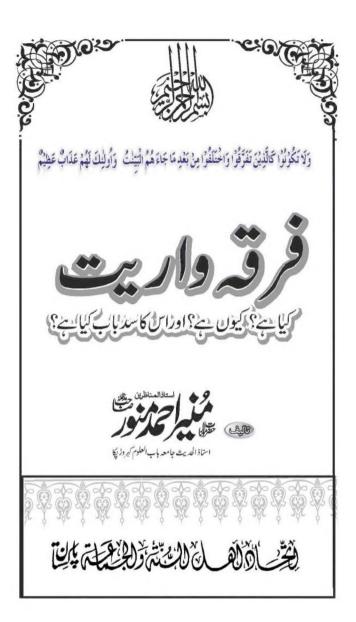

فرقه واربت كياب ؟ اوركيول ب؟ اوراسكاسد باب كياب؟ تاليف : \_\_\_\_\_ حضرت مولا نامنيرا حدمنور صاحب ابتمام :----- اداره تحفظ سنت بَهاولپور ناشر: - اتحادا بل السنّت والجماعت جامعه اسلاميه باب العلوم كهروزيكا 0300-7739206 مكتبه الل السنّت والجماعت ٨٨جنوبي مركودها مكتبه اسلامية زدجامعة العلوم الاسلاميه بالنوري ثاؤن كراجي اداره اشاعت الخير بيرون بوبر گيث ملتان 0614514929 مكتبه حقانيه في به بيتال روو ملتان مکتبه قاسمیداردوبازار لا مور کشمیری بکڈ یوتلہ گنگ چکوال



#### تمميد

علماء دین کو بدنام کرنے ، بے وقعت بنانے اوراً کئے بارے وام الناس بیں نفرت پیدا کرنے کیلئے دین اور علم دین سے بیزار انحوانی طبقہ کی طرف سے مختلف اووار بیں جو مختلف انداز اختیار کئے جاتے رہے ہیں ان بین سے مؤثر ترین ہتھیاران کے بن ویک نزویک'' فرقہ واریت کا پروپیگنڈا'' ہے۔ چنانچہ علماء اسلام کے متعلق بیزبان درازی اور طعنہ بازی عام ہے کہ علماء فرقہ پرست ہوتے ہیں ،علماء کا کام فرقہ واریت ،فرقہ پرست اور فدہ برست کا مرصلانوں کو آپس میں لؤانا اور لؤا کر مختلف گروہوں میں تقسیم کرنا ہے۔ وہ قوم میں بجائے محبت کے نفرت پیدا کرتے ہیں۔

عال ہی میں علاء اسلام اور مدارس اسلامیہ کی کردارش نیزعوام الناس کوعلاء سے متنظر کرنے کیلئے باقا عدہ حکومت کی سر پرشی میں تقریر وتحریر اور ریڈیو، ٹی وی کے ذریعے ایک مہم شروع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کوخوش کرنے اورعوام کی جدر دیاں عاصل کرنے کیلئے حکومت اپنی پوری قوت کے ساتھ تنتی سے فرقہ واریت فتم کر کے قوم کو متحد کرنے کی نوید بھی سنار ہی ہے۔ ان حالات میں بہت مناسب ہے کہ فرقہ واریت کی حقیقت ، فرقہ واریت کے اسباب اور فرقہ واریت کے سدباب کے عنوان پر پچھ گذار شات ومع وضات براوران اسلام کے گوش گذار کی جائیں۔

## دين اسلام

احکام شرعیه کی تین قشمیں ہیں۔

ا ـ احكام اعتقاديد: مثلاً وجودالله، توحيداللي، نبوت، ثتم نبوت، قيامت، صدافت قرآن، عدالتِ صحابةً ، صحابه كرام كا معيار تق هونا، اجماع وقياس شرى كا حجت شرعيه هونا، نزول عيسيًّ وغيره ـ

۲ - احکام عملیہ: یعنی انفرادی واجعاعی ، ذاتی وقو می بلکہ بین الاقوامی عملی زندگی کے متعلق اسلام کے احکامات مثلاً نماز، روزہ ، جج ، زکوۃ ، فکاح وطلاق ، تجارت ، شرکت ومضار بت ، اجارہ ، اعارہ ، وکا لت ، حلال وحرام ، جہاد ، امارۃ اسلامیہ ، میراث وغیرہ غرضیکہ عبادات ، معاملات ، حقوق اللہ ، حقوق العباداور نظام حکومت کے تمام شعبہ جات کے متعلق اسلام کے وہ تفصیلی احکامات جن کوعملاً احتیار کیا جاتا ہے۔

٣ ـ ا حكام اخلاقيه: مثلاً سخاوت ،شرافت ،شجاعت ،تواضع وغيره \_

انبی تین قسم کے احکام اسلام کے مجموعہ کا نام دین اسلام ہے جس کواللہ تعالی نے دیسا قید ما اور دین قطرت فرمایا ہے۔ اس کے متعلق فرمایا ان المبدّین عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَام (بِ بِشَک اللّٰہ کے فرد کین دین اسلام اس ہے)۔ اس کے متعلق فرمایا اکْیُوم آکھ مُلْتُ لَکُمُ وَاللّٰهُ مُنْ عَلَیْکُمْ فِی فَعَیْتُی وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ وِیْنَا (آن میں نے فیئی کم الله میں اور میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعت پوری کر دی اور میں نے تمہارے لئے اسلام کو بلور دین کے پند کرلیا) اور اس دین اسلام کے متعلق فرمایا

هُوَ الَّذِی اَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی اللّیْنِ کُیّه (الله وہ ہے جس نے اپنے رسول کوہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ وہ اس کوتمام ادیان پر عالب کردے) اور قبر میں اس دین کے متعلق سوال ہوگا۔ مَادِینُدُک ؟ تیرادین کیا ہے؟ پس جس نے بچول سے اللہ کے اس پندیدہ دین کے سامنے سرتسلیم تم کیا ہوگا اور دنیا کے دوسرے نظاموں پر اس نظام رحمت کی برتری و بالا دئی کا عقیدہ رکھا ہوگا وہ بی جواب دے سکے گا' تو دینے الْاِسُلْام ''میرادین سلام ہے۔

#### تدوین دین

قرآن کریم کے مدون اول:

ترآن کریم کے مدون اول:

ترآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کرایا۔ یہ جمع شدہ نسخہ ام انمؤ مین مدون نہیں تھا۔ سب سے
قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کرایا۔ یہ جمع شدہ نسخہ ام انمؤ مین حضرت حضہ "بنت عمر" بن
الخطاب کے پاس محفوظ رہا تا آئکہ حضرت عثان "، حضرت حذیفہ قردیگر اصحاب رسول سلی اللہ علیہ
الخطاب کے پاس محفوظ رہا تا آئکہ حضرت عثان "، حضرت حذیفہ قردیگر اصحاب رسول سلی اللہ علیہ
وسلم کے مشورہ سے قرآن کریم کو لغت قریش میں جمع کیا گیا اور اس لغت قریش والے مصحف
قرآنی کے متعدد نسخ تیار کرا کے پوری اسلامی سلطنت میں اُس کو عام کیا گیا۔ پھر خلیف کے چہارم
حضرت علی المرتفیق کے دور میں قرآن کریم پر اعراب اور نقطی لگائے گئے۔ از ال بعد مزید آسانی
کی خاطر قرآن کریم میں وقف کے دموز وعلامات اور آیات کے نشانات وغیرہ لگائے گئے۔
حدیث شریف کے مدون اول:
اس طرح عہد نبوت و عہد صحابہ "میں زیادہ تر تھا ظت
حدیث شریف کے مدون اول:
اگر چہ بعض اصحاب رسول اللہ می اُسٹان الیعین میں اُسٹان کی کا خوف ہوا تو اللہ تعالی نے حضرت کا لیکن بہت مختصر اور بہت محدود۔ جب قوت عا فظ میں کی کا خوف ہوا تو اللہ تعالی نے حضرت کی عبر بن عبد العرب بر مجھ کو لیا جاتھ کی حدیث کر بے کا جمع کرنے کا عبر بن عبد العزیز مجھ کول میں اعادیث رسول اللہ میں اعادیث رسول اللہ میں اعدیث میں اعدیث میں اعدیث رسول اللہ میں اعدیث میں اعدیث میں اعادیث رسول اللہ میں اعدیث کی اللہ میں اعدیث کر سے کا حقوف مواتو اللہ تعالی نے حضرت کی کا خوف ہواتو اللہ تعالی نے حضرت کیا جمع کرنے کا عبر کی کا خوف ہواتو اللہ تعالی نے حضرت کو کے کہ کونے کول جمور کے کا جمع کرنے کا عمل کیا جمع کرنے کا دیں کولت کے کول جمع کرنے کا کوف

داعیہ پیدا کردیا۔ چنانچ انہوں نے اپنی خلافت کے دوران استاذ الکل محربن مسلم بن شہاب الزبري يُوسَلِيوبكر بن حزم جُمَلِيوْ ربعے احادیث کوجع کرایا۔ اس جمع شدہ ذخیرہ حدیث پر محدثین حضرات نے مزید حقیق وتسہیل کا کام کیا جس کے نتیجہ میں مختلف قتم کی کتب حدیث وجود میں آگئیں اور ہرفتم کا جدا نام رکھا گیا .. جیسے جامع ،سنن ،مند ، مجم وغیرہ ۔ پس جس طرح قرآن وحدیث پہلے مدون نہ تھے، بعد میں مختلف ادوار میں مرحلہ وار مدون کئے گئے ۔ فقد کے مدون اول: اسی طرح ا حکام شرعیہ یعنی قر آن وحدیث کی تو فیچ وتشری کا اور تعلیم و تعلم کا کام عہد نبوت ،عہد صحابہ ﴿ اوراوائل تا بعین عملیٰ ڈیا نی طور پر تھا۔ سب سے پہلے امام اعظم ،امام الائمَه المحدث الفقيه امام ابو حنيفه نعمان بن ثابت رحمته الله عليه (٨٠ \_ • ١٥ه ) نے قرآن وحدیث اورآ ٹارصحابہؓ کے ذخیرہ میں منتشرا حکام شرعبہ کوجمع کیا بلکہ ان ا حکام منصوصہ کی تہہ میں مستور کلیات کو تلاش کر کے ان کے ذریعے مکنہ پیش آمده بزاروں جز ئیات کو پیشگی حل کر دیا۔ چنانجہ اس وقت کی حل کر دہ بعض جز ئیات ایسی ہیں جوصد ایوں کے بعداب پیش آرہی ہیں تا ہم انکاحل پہلے سے موجود ہے یا کم از کم ان کے حل کرنے کے اصول و نظائر موجود ہیں ۔ نیز قر آن وحدیث میں عمارۃ انص ، ولالۃ ا لنص ،اشارۃ النص اورا قضاءالنص کےاسلوب میں بیان شدہ مسائل کا ادراک کر کے ان کوا جا گر کیا ۔ آپ نے اس عظیم کام میں بداختیاط برتی کیا حکام شریعت کوانفرا دی طور پر جمع کرنے کی بھائے اپنے ہزاروں ٹاگردوں میں سے عالیس جیدوماہر ترین شاگردوں کی مجل شوری قائم کر کے شورائی طریقہ پرشرایت کے احکام منصوصہ وغیر منصوصہ کو جمع کرایا۔ چنانچه محدثین وفقهاء حضرات نے اس حقیقت کوشلیم کیااورصاف لکھا!

وَٱبُّوْ حَنِيْفَةَ ٱوَّلُ مَنْ هَوَّنَ عِلْمَ الشَّرِيْعَةِ وَرَتَّبَهُ ٱبْوَابًا ،ثُمَّ تَابَعَهُ مَالِكُ بُنُ ٱنَّسٍ فِيْ تَرُتِيْبِ الْمُوَظَّاوَلَمُ يَسُبُقُ ٱ بَاحَنِيْفَةَ ٱحَدُّلِآنَ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِيْنَ لَمْ يَضَعُوْ افِي عِلْمِ الشَّرِيْعَةِ آبُوابًا مُّبُوَّبَةً وَلَا كُتُبًامَّرَتَبَةً وَانَّمَا كَانُوا يَعْتَمِدُونَ عَلَى قُوَّةٍ حِفْظِهِمْ فَلَمَّارَأَى آبُو حَنِيْفَةَ الْعِلْمَ مُنْتَشِرًا وَخَافَ عَلَيْهِ الطِّياعَ دُونَة فَجَعَلَةً آبُوابًا وَبَدَاتِ ثُمَّ الْمُعَامَلاتِ ثُمَّ الْمُعَامِلاتِ مُعَلِيفًا وَقُوالطَّلَاقِ لِا تُعْمَا المَّمُّ الْعِبَادَاتِ، وَالسَّكَانِ عَلَى الْعَبَادَاتِ مُ الْعِبَادَاتِ اللَّهُ الْعِبَادَاتِ مُعَامِلًا الْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى الْع

(تيبيض الصحيفه ص ١١٦، عقو دالجمان ص ١٨٠، مناقب موفق ص ٢٣١ج ٢)

"امام الوصنيفه بي المرابواب وار مرتب كيا بحرام الوصنيفه بي المرابواب وار مرتب كيا بحرامام ما لك بن انس محتفظ وطاكي ترتب مين آپ كي موافقت كي - امام الوصنيفه مرتب كيا بحرامام ما لك بن انس محتفظ وطاكي ترتب مين آپ كي موافقت كي - امام الوصنيفه محتفظ يها بي كي على مرتب كيا - صرف شريعت كو نه الواب كي صورت مين مدون كيانه كتابول كي شكل مين مرتب كيا - صرف اور صرف وه اپني قوت حافظ پراعتما دكرتے تھے ۔ پس امام الوصنيفه محتفظ بيت ويكما كه منتشر ہواورا سك صالكي مون كيا يعنى محتفظ محتفظ بي المحتفظ مون كيا يعنى منتشر ہواورا سك صالكي مون كيا حقوم محتوان اس المحتاج اور اسك صالكي وراثت بيت المحتاج المح

مراصل تدوین: پھراس ابتدائی تدوین کے بعد مختلف ادوار میں اس پر مزید محنت ہوتی رہی اور ہر دور میں نے چیش آمدہ مسائل کوا مام اعظم میں تقرر کردہ اصول اور حل شدہ فروع کی روثنی میں حل کرنے کا سلسلہ برابر جاری رہاجتی کہ فقہ حنی کی کتب میں حل شدہ شرعی مسائل کی تعداد قریباً ساڑھے بارہ لاکھ ہے(مقدمه البنائیہ) پھراس تدوین کے سلسلہ نے مزید تی کی ،اس میں مزید وسعت پیدا ہوئی حتی کہ احکامات شرعیہ کی ندکورہ بالا تین قسموں کو بڑی تفصیل کے ساتھ علیحدہ علیحدہ جمع کیا گیا جس سے تین علوم شرعیہ وجودیس آگئے۔

(۱) احکامات شرعیه عقادید کاحل شده مجموعهٔ علم الکلام، (۲) احکامات شرعیه عملیه کا تشریه محملیه کا تشریحهٔ علم النصوف کے نام تشریحه اخلاقید کی مجموعهٔ علم النصوف کے نام سے موسوم ہوا۔

سواللہ تعالی کی بھو بنی حکمت کے تحت دین کے سب احکامات ان تین علوم کی شکل میں پوری تنصیل کے ساتھ مدون ہوگئے۔ مدون ہوگر تقریر وقریر قلم و زبان بھلیم و تعلم اور علم و عمل کے ذریع نسل درنسل محفوظ رہے اور محفوظ رہ کر ہر پہلے طبقہ سے بعدوالے طبقہ کی طرف منتقل ہوتے رہے اور انشاء اللہ العزیز قلت و کثرت کے تفاوت کے ساتھ بیمبارک سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا اور اللہ تعالی دین اور ضدام دین کی حفاظت فرماتے رہیں گے۔ اِنْ تَنْصُرُ اللّٰہ یَنْصُرُ مُحْمُ قَالْمُ اللّٰہ کے دین کی مدرکرو گے تو اللہ تمہاری مددکرے گا۔

# فرقہ واریت کیاہے؟ اور کیوں ہے؟

پس جیسے قرآن کریم عہد نبوت میں مدون نہ ہوا تھا بلکہ اس کی تدوین کا آغاز عہد صدیقی میں ہوا پھر مختلف تدوین مراحل سے گزر کرموجودہ صورت پر پختہ ہوااور قرآن کریم کے ان مختلف تدوین اورار کے نتیجہ میں مختلف علوم قرآن وجود میں آگئے۔ اگر چرقرآن کریم کی تدوین بعد میں ہوئی لیکن پوری اُ مت مسلمہ کا پختہ ایمان ہے کہ بیروہی قرآن ہے جو محد عربی بوئی لیکن پوری اُ مت مسلمہ کا پختہ ایمان ہے کہ بیروہی قرآن ہے جو محد کی تدوین قرآن کا مؤخر ہونا قرآن کو بی تاثیق کی بیدا کو مشکوک نہیں بنا تا بلکہ اس سے قرآن کریم کی صداقت میں کوئی ادنی شک و شہہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے ملتِ اسلامیہ نے عہد صحابہ قوعہد تا بعین مجھے کی کفرقر اردیا ہے۔ چوں و چراں شلیم کیا اوراس میں انحاف تو کا اس میں تر درو تذبذ ب کو بھی کفرقر اردیا ہے۔

ای طرح تدوین حدیث بھی عہدتا بعین میں اور جوئی۔ پھر مختلف ادوار میں مختلف انداز سے تدوین حدیث کا عمل جاری رہا تا آئکہ اس محنت کے نتیجہ میں متعدد علوم حدیث معرض وجود میں آگئے کیکن تدوین حدیث کی تاخیر کی وجہ سے نہ تواحادیث رسول اللہ منافیظ کا انکار کیا گیا اور نہ ہی ان میں شک کیا گیا بلکہ احادیث نبویہ کو آئین شریعت کیلئے دوسرا ما خذشکیم کیا گیا۔

بعینہ ای طرح علوم شریعت یعنی احکام شرعیہ کی مدوین اگر چہ عہد تا بعین ﷺ اوراس کے مابعد کے ادوار میں ہوئی ہے لیکن مذوبین قرآن اور مذوبین حدیث کی طرح مذوبین دین کی تا خیرا حکام شریعت کے مدونہ توشیق وتشریجی ورثہ کے شلیم کرنے میں بھی مانع حہ ہونی چاہیے بلکہ حق وباطل اور راہ ہذایت وراہ صلالت کے تعین میں علم شریعت کی ان توضیحات و تعییرات کو معیار مان لینا چاہیے کہ ہرفن میں انا ڑی لوگوں کے مقابلہ میں ماہرین فن کی شخص قابل سلیم اور حرف آخر ہوتی ہے اور علم وعقل ، حکمت و بصیرت، نور فطرت اور فن کی سلامتی کا تقاضا بھی یہی ہے۔

للذاخير القرون کے ماہرین شریعت لینی مجتہدین اسلام کی تشریح وتعبیر جوعلم الکلام علم الفقه ،علم التصوف کی صورت میں موجود ومحفوظ ہے، ای تشریح وتعبیر کے ساتھ کتاب وسنت کو ماننا اوراس پر چلنا صراط متنقیم اور مبیل اللہ ہے۔ اس سے انحاف کر کے احکام شریعت کی خواہشاتی من بھاتی اور آ زادانہ تشریح وتعبیرا ختیار کرنا پھراس نئی تشریح کی بنیادیر نیا مذہب نکالنافرقہ واریت ہے،خواہ اس کوفہم قرآن وفہم حدیث کا نام دیا جائے یا اسے تحتیق وریسرچ کہا جائے بااس بردین محمدی اورسانی مذہب کا برکشش و برفریب لیبل چساں کیا جائے مفرقہ واریت ہے اور فرقہ واریت ہی کہلائے گی۔ کیونکہ عنوان کے بدلنے سے دوسروں کو دھو کہ تو دیا جا سکتا ہے لیکن حقیقت کوئیس بدلا جا سکتا۔ بوتل میں قارورہ ڈال كراس يرروح افزا كاليبل نگاد يا جائے تو قارورہ ،قارورہ ہى رہتا ہے روح افزانہيں بنیا۔ پس ماہر سن شریعت کی دین تحقیق سے سرکشی وروگردانی کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی فرقہ واریت کو جو بھی پر کشش عنوان دیا جائے اور فرقہ واریت کے اس مکروہ چیرہ کو چھانے کیلئے رفریب اور صین تعبیرات کا جوبھی بردہ ڈال دیا جائے پھر بھی فرقہ واریت آ خرفر قد واریت ہی ہےاور در حقیقت فرقہ واریت کا ذیمہ دار علمبر داریجی انح افی طقہ ہےاور مسلمہ مجتهدین اُ مت کی تحقیقات انبقہ سے انح اف اور اس کے مقابلہ میں اپنا حاملانہ اجتہاد فرقہ واریت کا بہت بڑا سب ہے بلکہ فرقہ واریت کے شجرۂ خیشہ کی جڑے۔اور مجتمد بن حضرات کی تحقیق ہے بغاوت وانح اف کا نام غیر مقلدیت ہے اور غیر مقلدیت ہی تمام

باطل فرقوں کی ماں ہے، اس کے فتنہ پرور بطن سے باطل فرقے جنم لیتے ہیں۔ وجہاس کی سیہ ہے کہ اگر ہر کس وناکس کواپئی آزادا فیڈ حقیق کی تجھوٹ دے دی جائے تو کوئی کہے گا میں نے قر آن وحدیث سے سی سجھا کہ نبوت جاری ہے ، کوئی کہے گا میری خقیق سے کہتی ہے کہ نزولِ عیسی کا عقیدہ من گھڑت ہے۔ اب کس کورو کا جائے گا اور روکا ہی کیوں کر جا سکتا ہے۔ جب آزادا نہ خقیق کی اجازت مل گئی تو پھر بہی نتائج تعلیں کے مثلاً ایک جگددس آدمی موجود جوں، ہرکوئی خقیق کر ہے تو ہر آدمی کا مسلک علیحدہ بن جائے گا اور اس طرح فرقہ واریت عام ہوجائے گی۔ اس لئے غیر مقلدیت کوفتوں کی ماں کہنا بالکل بجا ہے۔

### قرآن حدیث کے نام پر فرقہ واریت

جیب تر اور جیران کن امریہ ہے کہ اب تک مسٹر و ملال کے ہر دوطبقول سے اسلاف کے علی ورشہ سے بغاوت کر کے اندھیر ہے میں ٹا مک ٹویاں مار نے والے محققین کی کھیپ کی کھیپ منظر عام پر آچکی ہے جنہوں نے فرقہ واریت کی ندمت ، قرآن وحدیث کی دعوت اور دین اسلام کی وحدت کا بورڈ لگا کراپنی فدئیں دکا نیس خوب چیکائی ہیں اور تا حال سے سلہ جاری ہے۔ ان کی دعوت کا نقط آغازیہ ہوتا ہے کہ علاء فرقہ پرست ہوتے ہیں ان کا کام فرقہ واریت ہے ان کو چھوڑ دو اور براہ راست خود قرآن وحدیث سے دین سی صوکیو تکہ قرآن وحدیث ہوجا تا چاہیئے۔ گراس پہ فر آپ اپنا اپنا اپنا اپنا اپنا اپنا ہے اپنا ورد کی اختلاف نہیں۔ البند الین اسی فرقوں کو چھوڑ کر سب کوقرآن و حدیث ہوجا تا ہے کہ اس نوع کا ہر محقق و دا گی جب جہتہ ین کی تشریح و تعییر سے کیس آزاد ہوکر اپنے آزادانہ تو ہمات و کا ہر محقق و دا گی جب جہتہ ین کی تشریح و تعییر سے کیس آزاد ہوکر اپنے آزادانہ تو ہمات و کا ہر مورد اپنا ہو ہور ہیں گرتا ہوتو گئی شعور کی اپنے میں ہور دیور ہر جدید و تو ہور ہیں لانے کا سبب بن جاتا ہے اور دور زبروز جسے جسے غیر شعور کی طور پر ایک میں فرقہ کو دو جود میں لانے کا سبب بن جاتا ہے اور دور وز بروز جسے جسے غیر شعور کی طور پر ایک میں فرقہ کو دو کو دیور میں لانے کا سبب بن جاتا ہے اور دور زبروز جسے جسے غیر شعور کی طور پر ایک میں فرقہ کو دور میں لانے کا سبب بن جاتا ہے اور دور زبروز جسے جسے غیر شعور کی طور پر ایک خود کو دکھوں کو دور کو سے کا سبب بن جاتا ہے اور دور زبروز جسے جسے غیر شعور کی طور پر ایک خود و دور میں لانے کا سبب بن جاتا ہے اور دور زبروز جسے جسے غیر شعور کی اور دور اور کو کو دور میں لانے کا سبب بن جاتا ہے اور دور زبروز جسے جسے خود کی کو دور کو کیا کا سبب بن جاتا ہے اور دور زبروز جسے جسے کے خود کو دور کو کیا کیا کے کا سبب بن جاتا ہے اور دور زبروز جسے جسے کے خود کی کا سبب بن جاتا ہے اور دور زبروز جسے جسے کو کی کی کیس کیں کو دور کو کیا کو دور کو دور کی کیا کو دور کو کیا کیا کیا کی کو دور کی کو دور کو کیا کیا کو دور کو کیا کو دور کو کو دور کو کیا کو دور کو دور کو کیا کو دور کو دور کو دور کور کو دور کو کیا کو دور کو دور کو دور کو دور کو کو دور کو دور کو کیا کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو کو دور کو کو دور

جد ید مختقین کی تعداد میں اضافہ ہور ہا ہے و پے دیے فرقوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ نیچہ بیہ ہے کہ دعوت اشخاد کے بیداعی وحدت اُمت کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ داقم الحروف کی اس بات کی اس سے تا ئید ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنی دفعہ بیٹی دور حکومت میں ایک شریعت بل تیار کیا تھا جو مختلف اخبار ورسائل میں چھپا۔ اس کی بہلی دفعہ بیٹی کہ 'ن پاکستان کا سپر یم لاء کتاب وسنت ہوگالیکن ہر فرقہ کیلئے کتاب وسنت کی وہی شعر ہوگی جو وہ خو دکر ہے گا'اس سے بیہ بات بخوبی بچھا جاتی ہے کہ فرقے بنتے ہیں ماہرین شریعت بیٹی مجتبہ میں اسلام کی تشریح سے انجاف کر کے اپنی آزادانہ نئی تشریح میں مہر ہوگی ہو وہ خود کر ہے گا'اس سے بیہ بات بخوبی بھی ابالی آزادانہ نئی تشریح کے بیٹ کتاب وسنت کی تشریح نہیں ہوتی بلکہ ان کے اپنی قزادانہ نئی تشریح کے خواہشات اور اپنے تو ہمات و فاسد نظریات ہوتے ہیں جن کوعوام الناس میں مقبول بنانے کو ہوا ہوان کشریح کا عنوان دے دیا جاتا ہے یا پھر کتاب وسنت میں تشریح لیف کا ایمان کشن نہر ہوتا ہے جو کتاب وسنت کی تشریح کے نام پر ناوا قف لوگوں کو کھلا یا جاتا ہے۔ کہا نے کہ کتاب وسنت معلوم ہوتا ہے کہ اپنے نہ کورہ والا دعوے کو مدلل اور اس کی تشبیم کو سہل میں مقاد تشریحات کی متضاد تشریحات کی دوشن میں مقانہ اسلام اور فرقہ وارانہ نظریات کا تقابی خاکہ بیش کیا جائے تا کہ فرقہ وار سے کی تشخیص تشبیم آسان ہوجا ہے۔ اور اساب فرقہ وار ایت کی تشخیص تشبیم آسان ہوجا ہے۔ اور اساب فرقہ وار دیت کی تشخیص تشمیم آسان ہوجا ہے۔ اور اساب فرقہ وار دیت کی تشخیص تشمیم آسان ہوجا ہے۔ اور اساب فرقہ وار دیت کی تشخیص تشمیم آسان ہوجا ہے۔

### عقائد اسلام اور فرقه وارانه نظريات كا تقابلي خاكه

| فرقه داريت اورفرقه دارانه نظريات   | عقائداسلام بتقتق اسلاف                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 🖈 الله تعالی موجود نہیں ہے۔        | 1 _اللّٰد تعالیٰ موجود ہے۔                      |
| 🖈 الله تعالی ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ | 2۔اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہر جگہ موجود ہے |

فرقد واريت كياب؟ اوركون ب؟ اوراس كاسدباب كياب

| **********                                      | <del>                                      </del> |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 🖈 الله تعالی عالم الغیب نہیں ہے۔                | 3۔اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔                      |
| 🖈 الله تعالیٰ کے علاوہ انبیاء اوراولیاء بھی     | 4_الله تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے۔                   |
| عالم الغيب بين -                                |                                                   |
| 🖈 الله تعالیٰ کے علاوہ انبیاء اور اولیاء بھی    | 5۔اللہ تعالیٰ ہی مختار کل ہے۔                     |
| محتار کل میں ۔                                  |                                                   |
| الله تعالى ك باته ، باؤل، مقيلى ، انگليال،      | 6۔اللہ تعالیٰ جسم اور اعضاء جسمانیہ سے            |
| کلائی،آنکھ،سینہ،پہلو،پنڈلی،چېرەوغیرە ہیں۔       | یاک ہے۔                                           |
| الله تعالى كامكان عرش ہے اور جب وہ كرى          | 7۔اللہ تعالیٰ کا مکان نہیں ہے بلکہ وہ             |
| پر بیٹھتا ہے تو وہ چارانگل بھی بڑی نہیں رہتی ہے | لامکان ہے۔                                        |
| اوراسکے بوجھ سے پر پر کرتی ہے۔                  |                                                   |
| الله تعالى بريش الرك كى شكل ميں                 | 8 ـ الله تعالى كيلير مثاليس مت بيان كرو ـ         |
| ظاہر ہوسکتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی صورت ہے           |                                                   |
| اوروہ بہت ہی خوبصورت ہے۔                        |                                                   |
| 🚓 حضرت محمد كالفيام آخرى نبي نبيس بين بلكه آپ   | 9_حضرت محر سالينيا آخرى نبي ميں۔                  |
| مَنْ الْنِيْزَاكِ بعدمرزا قادیانی بھی نبی ہے۔   |                                                   |
| 🖈 جوآ دمی مرزا قادیانی کو نبی نه مانے وہ        | 10۔حضرت رسول کریم مگانٹیٹم کے بعد کسی             |
| کافر ہے۔                                        | اورکو نبی ماننا کفرہے۔                            |
| 🕁 حفزت رسول كريم طَلَقْيَةً كُوقبر بين زنده     | 11 ـ حضرت رسول كريم منَّاثَيْنُمُ اپني قبراطهر    |
| ماننا شرک ہے۔                                   | ميں زندہ ہيں _                                    |

فرقدواريت كيا بي؟اوركون بي؟اوراس كاسد باب كياب

| 🖈 حضرت رسول کریم مٹایٹیٹم قبر اطہر کے                        | 12 - حضرت رسول كريم سكافية عمراطهر كے        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| پاس بھی نہیں سنتے اور سننے کا عقیدہ رکھنا                    | پا <i>س پڙها ہوا درو دخود سنتے ہيں۔</i>      |
| شرک ہے۔                                                      |                                              |
| المراجع وي آئمه معصومين پر بھي نازل ہوتي                     | 13 ـ وحي صرف انبياء عليهم السلام پر نازل     |
| -20-                                                         | ہوتی ہے                                      |
| 🌣 انبياء عليهم السلام معصوم نبيس ميں _                       | 14 _ا نبياء كرام عليهم السلام معصوم مين يعني |
|                                                              | گناہوں سے پاک ہیں۔                           |
| 🖈 پاره امام بھی معصوم ہیں۔                                   | 15 _صرف انبياء عليهم السلام معصوم بين _      |
| 🕁 حضرت عيسلي عليه السلام فوت ہو چکے                          | 16_حضرت عيسى عليه السلام آسانوں پر زندہ      |
| ہیں وہ دوبارہ ٹازل نہیں ہوں گے۔                              | ہیں وہ روبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے  |
|                                                              | امتی ہونے کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔           |
| 🚓 قرآن محفوظ نہیں ہے بلکداس میں صحابہ                        | 17 ـ قرآن محفوظ ہونے                         |
| کرامؓ نے تحریف کی ہے۔                                        | میں شک وتر دو کفر ہے۔                        |
| 🚓 محض الفاظ قرآن کی تلاوت فضول، بے کارہے                     | 18_بغير سمجھ تلاوت قرآن بھی باعث اجرہے۔      |
| ا ماديث رسول الله كَاللهُ عَلَيْهُمْ الْجِتْ نَبِينَ بِينِ _ | 19 ـ ا حاديث رسول الله مالينز المجت ميں ـ    |
| 🖈 آ فار صحابة مجمت شرعيه نهيل ميں۔                           | 20_آ ثار صحابة مجمت شرعيه مين-               |
| 🖈 اجماع امت جحت شرعیه نبیں ہے۔                               | 21۔اجماع امت جحت شرعیہ ہے۔                   |
| 🖈 قیاس شری جمت شرعیه نہیں ہے۔                                | 22۔ قیاس شرعی جمت شرعیہ ہے۔                  |
| اصحاب رسول مالينية معيار حق نهيس مين -                       | 23۔اصحاب رسول مُلَيْنِهُم معيار شن ميں۔      |

فرقد واريت كياب؟ اوركون ب؟ اوراس كاسدباب كياب

| ☆ فقدقر آن وحدیث کے مقابلہ میں ایک     | 24 علم الفقه برحق ہے اور پیر قوانین      |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| باطل دین ہے۔                           | شریعت کی شرح ہے۔                         |
| المعلم تصوف باطل ہے اور مد برجمنوں کی  |                                          |
| ا پچاو ہے                              |                                          |
| 🖈 نماز فرض نہیں ہے'' نمازی چوتڑا ٹھانے |                                          |
| والےلوگ' میں۔                          | سے ایک رکن ہے۔                           |
|                                        | 27۔ رمضان کے روزے فرض میں اور رکن        |
|                                        | ا ملام ہے۔                               |
| الله فرض نہیں ہے جب کہ ذکری            | 28_مج بيت الله صاحب استطاعت پر           |
| مذہب والے لوگ تربت (بلوچستان) میں      | فرض ہے۔                                  |
| واقع کوہ مراد کا فچ کرتے ہیں۔          |                                          |
| ایک افسانہ ہے 🖈 ثواب وعذاب قبرمحض      | 29۔ قبر کا ثواب وعذاب برحق ہے۔           |
| اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔              |                                          |
| ﴿ قربانی کے نام پر دولت کا ضیاع ہے۔    | 30 قربانی شعارا سلام میں سے ہاور داجب ہے |
| الم سود حرام نہیں ہے۔                  | 31۔ مود ترام ہے۔                         |
| المرروة فرض نہيں ہے۔                   | 32- پرده فرض ہے۔                         |
| 🖈 گانه بجانا، رقص وسر ور ترام نہیں ہے۔ | 33 _ گانا بجانا، رقص وسر ور حرام ہے۔     |

فرقد واریت کیا ہے؟ اور کون ہے؟ اوراس کا سدباب کیا ہے

| ہ تراوح کا انکار، تراوح ۸رکعت ہے، ہیں               | 34_ بین رکعت نمازتر اون کر پوری اُ مت  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| تراوی پدعت ہے، تراوی صرف تین راتیں                  | مسلمه ہمیشہ شفق رہی ہے۔                |
| ہ، تراوح صرف ایک رکعت بھی جائز ہے۔                  |                                        |
| 🚓 مجلس واحد کی تین طلاقیں ایک طلاق                  | 35 مجلس واحد کی تین طلاقیں تین ہیں اس  |
|                                                     | پر ہمیشہ پوری اُمت متنق رہی ہے۔        |
| 🚓 دین اسلام میں حسب ضرورت ترمیم ہو عتی ہے           | 36۔وین اسلام ابدی وین ہے۔              |
| 🖈 غير مجتهد لوگوں پر بھی اجتہاد لازم اور تقلید حرام | 37_غير مجتهد لوگوں كيلئے اجتہادي مسائل |
|                                                     | میں ماہرترین مجتہدین کی تقلید ضروری ہے |
|                                                     | اوراس پراجتها د کرناحرام ہے۔           |
| 🕁 تقدر کوئی چیز نہیں ہے ہر آدمی اپنی                | 38۔عقیدہ کقدر برحق ہے تقدیر پرایمان    |
| قسمت کا آپ ما لک ہے۔                                | لانافرض ہے۔                            |
| 🖈 اسلامی اخلاق وتهذیب کا انکاراوراس                 | 39_اسلامی اخلاق وتهذیب دین اسلام کا    |
| کے مقابلہ میں مغربی تہذیب کا پر چارہے               | پاک حصہ ہے جس پڑمل کرنا ضروری ہے۔      |

## : فرقه واريت كے مراكز:

عام طور پر تاثریہ دیاجاتا ہے کہ اسلامی مدارس اور مساجد میں فرقہ واریت سکھائی جاتی ہے اور بیفرقہ واریت کے مراکز ہیں۔ اس سلسلہ میں ہم بیوضا حت ضروری خیال کرتے ہیں کہ جن مدارس ومساجد میں کتاب وسنت کے بیجھنے کیلئے اکابرین اُمت اور ان کی تحقیقات پر اعتماد کا درس دیا جاتا ہے لینی رسول اللہ طاقین نے کتاب وسنت میں وار دہونے والے احکام شرعیہ کی جوتشری و تحقیق صحابہ کرام کے سامنے فرمائی اور اس پر عمل کر کے دکھایا، صحابہ کرام کے نے اس تشریک و تحقیق اور علی مشاہدہ کے مطابق کتاب وسنت کے علم وعلی کو تحقیق اور علی مشاہدہ کے مطابق کتاب وسنت کے علم وعلی کو تحقیق اور علی مشاہدہ کے مطابق کتاب وسنت کے علم وعلی کو تحقیق اور علی مشاہدہ کے مطابق کتاب وسنت کے علم وعلی کو تحقیق اور میں اور معتمد علیہ جماعت نے اس تشریکی امانت کو علم وعمل کی صورت میں تا بعین گھائی فی فی قل کی اس امانت اور وراشیت نبوت کو جو س کا تو س محفوظ رکھا اور اس کی علماً وعملاً تعلیم عاری رکھی۔

بالآخر تا بعین می و در کے آخر میں ۱۲اھ ہے ۱۵ ھے دورانیہ میں علم وعمل کی اس امانت کو مدون کر دیا گیا۔ بعد میں بورے تو اثر وشلسل کے ساتھ احکام شریعت اور کتاب وسنت کی بہی تحقیق وتشریح ملت اسلامیہ میں جلتی رہی اورا سلامی حکومتوں میں بطور قانون نا فذر ہی ۔ پھر ہرزمانہ کے نئے چیش آمدہ مسائل کو ماہر بین شریعت یعنی جمہتد بین اسلام کے طرح ہ اصولوں اوران کے مدون کردہ اس تحقیق وتشریکی علمی ورثہ کی روشنی میں حل کیا جاتا رہا۔ پس جن مدارس اسلامیہ میں کتاب وسنت کی تعلیم اُس تحقیق وتشریکی علمی کے مطابق دی جاتھیں اُورائیس کے بعد کے ادوار میں کے مطابق دی جاتھیں کے بعد کے ادوار میں

مخوط ربی ہے اور وہ ای تحقیق وتشریح کی بنیاد پر قائم ہیں، اسی متواتر و متوارث تحقیق و تشریح کو لے کرچل رہے ہیں اور اسی تحقیق کی حامل کتب ان کا نصاب درس ہیں۔ نیز جن مدارس کے علم وتحقیق کا سلسلہ خیر القرون کے علم وتحقیق سے جڑا ہوا ہے اور جن کے علم وتحقیق کو جدیدیت کی بجائے تواتر وتوارث کی سند حاصل ہے وہ مدارس ہر گز ہر گز فرقہ واریت کی محتواتر و متوارث علمی تحقیق و تشریح کے وارث والین ہیں اور وہ اس شخصیق و تشریح کے وارث والین ہیں اور وہ اس شخصیق و تشریح کے مداران و محتم بردار ہیں جن کو تحقیق من کی سفلی نسبت کی بجائے تحقیق سلفی کی نسبت حاصل مواور جو تحقیق اسلاف کی تحقیق سے متصادم ہووہ اس سے بیزار ہیں۔ کتاب و سنت ان کا مقصد حیات ہے مگر ذہنی آ وارگی اور با غیانہ ذہنی آ لودگی کے ساتھ نیس بلکہ اسلاف کی تحقیق و تشریح کے تحت اور بہی صراط متعقبے ہے۔

ہاں فرقہ واریت کے مراکز وہ مدارس، مساجد، سکول، کالج، یو نیورٹی، سرکاری ویشم سرکاری ادار ہے اوران کے دفاتر ہیں جن میں عہد نبوت، عہد صحابۃ اورعہد تا بعین عصر کی ادار ہے حلے والی کتاب وسنت کی متواتر شخص کو تقلیدی شرک، جہالت، رجعت پیندی، وقیا نوسیت، ذبنی غلامی، تقلیدی ذبن، ذبنی جمود، تقلیدی شرک، جہالت، رجعت پیندی، وقیا نوسیت، ذبنی غلامی، تقلیدی ذبن، ذبنی جمود، ملا سیت، مُلّا ازم اور فرسودہ خیالات وغیرہ کا مکروہ عنوان دیا جاتا ہے اور اس متواتر شخص پر پیشکی کو بنیاد پرستی، انہا پیندی، تگل طرفی، ضدا ور تعصب وغیرہ کہا جاتا ہے اور تاری اسلام کی تحقیقات و کے تابناک ماضی اور سنہری دور یعنی زمانہ خیر القرون کو دور تاریکی قرار دیا جاتا ہے اور جہالت نا شیہ کے اپنے اس تاریک دور کو گا کہ دور قرار دے کر اسلاف کی تحقیقات و جہالت نا شیہ کے اپنے اس تاریک اور سرکشی و بغاوت کا ذہن پیدا کر کے اس حد تک باغیاف، مشکرانہ اور گنا خانہ ذہن اور انداز فکر پیدا کیا جاتا ہے اور اس قدر خودرائی، انا نیت اور مشکرانہ اور گنا خانہ ذہن اور انداز فکر پیدا کیا جاتا ہے اور اس قدر خودرائی، انا نیت اور

غرورو تکبر جردیا جاتا ہے کہ پھران کو اپنے مقابلہ میں صحابہ کرام میں سمیت بڑے بڑے کہ محققین علاء سلف ماہرین شریعت بیج نظر آتے ہیں۔ اس لئے وہ ان پراعتا دکرنے کی بجائے ان کی کامل حقیق کو اپنی ناقص جاہلا نہ، طفلانہ بلکہ مجنونا نہ حقیق کی کسوئی پر پر کھنا اور پر کھکر ان کے علم وحقیق پر نتھید و کلتہ چینی کرنا اپنا پیدائش حق سیجھتے ہیں اور الی تربیت کرنے والے اساتذہ کا وہ پروروہ بیٹا اور پالتو پٹھا بڑا ہی با کمال متصور ہوتا ہے جو ماہرین شریعت والے اساتذہ کا وہ پروروہ بیٹا اور پالتو پٹھا بڑا ہی با کمال متصور ہوتا ہے جو ماہرین شریعت و تحقیقات و یعنی فقہاء امت اور جہتہ بن اسلام کی پگڑیاں اچھا لئے میں دلیر ہواوران کی سیجھ تحقیقات و تشریعات کو رد کر کے ان کے مقابلہ میں اپنے جاہلا نہ اجتہا دات اور اپنی خواہشاتی تشریعات کو رد کر کے ان کے مقابلہ میں اپنے جاہلا نہ اجتہا دات اور اپنی خواہشاتی میں جنتا نے یوہ ہوتا ہے وہ وہ ان کی نظر میں انازیادہ انعام واکرام کا مستحق ہوتا ہے اور وہ انا بین میں موجود ہیں جوایک خاص انداز سے اپنی جدید تحقیقات کے بردہ میں فرقہ واریت کا بیش موجود ہیں جوایک خاص انداز سے اپنی جدید تحقیقات کے بردہ میں فرقہ واریت کا تعفن پھیلار ہے ہیں۔

کیونٹ پروفیسر کی فرقہ واریت: تدریس کے زمانہ میں گل گشت کالونی ملتان کی ایک مجد میں امامت و خطابت کے فرائض بھی سرانجام دیتا تھا۔ مجد میں نمازیوں میں ایک خوش بخت نو جوان بھی تھا جو ہر نماز میں اذان ہوتے ہی مجد میں بہنے جا تا اور جماعت کے وقت تک نوافل اور تلاوت میں مشغول رہتا۔ اس نو جوان پر مجد کے ساری نمازی ہڑے خوش تھے۔ اپنے بچوں کو نماز و تلاوت کا شوق دلانے کیلئے اس نو جوان کو بطور نمونہ چیش کرتے لیکن ہوا ہے کہ وہ نو جوان رفتہ رفتہ سست ہوتا چلا گیا حتی کہ کچھ دنوں کے بعد مجد سے بالکل عائب ہوگیا۔ اس نو جوان کا گھر تو مجھے معلوم نہ تھا تاہم اس کی جبتو میں رہا۔ آخر ایک دن سڑک پر کر کٹ کھیلتا ہوا نظر آگیا۔ میں اس کے قریب ہوا۔ علک سلک کے بعد میں نے یو جھابٹا آ ب تو ہمارے پختہ نمازی تھے خیرتو ہے آ کئی دنوں سے محد میں نہیں آ رہے۔ اس نے برای لا بروا ہی سے جواب دیا، جی بہت نمازیں پڑھ لیں، میں بیجواب من کربہت پریشان ہوگیا کہ اتنا نیک صالح بچیاور پختے نمازی، اس کا دل نماز ہے کیوں اجائے ہو گیا اوراس کے دل ہے نماز کی محیت وا ہمیت کیوں نکل گئی؟ میں نے اس سے بات کرنا جابی تو اس نے بات کرنا بھی گوارانہ کیا۔ آخر میں نے اسے کیا بٹایا تو آپ کسی وقت میرے ہاس آئیں یا مجھے بتاویں میں آپ کے ہاس آ حاؤں گا،وجہ تو بتادیں کہآ ب نے نماز کیوں چھوڑ دی؟ اگرآ پ کوکوئی نماز کے بارے میں شک وشیبہ ہے تو میں ہرممکن اس کودور کرنے کی کوشش کروں گا مگروہ اس کیلئے آ مادہ نہ ہوا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں کسی مولوی کی بات بینے کیلیے تارنہیں، میں نے مولو بول کی بہت یا تیں سنی ہیں۔ میں نے مسجد میں اس نو جوان کی مگری ہوئی حالت کا ذکر کیا تو سنة جلا کہ بہ طالب کسی دوسرے شیر کا رہائشی ہے۔ یہاں اس نے کالج میں واخلہ لیا ہے اور ایک کیمونٹ پروفیسر صاحب اس کو مفت ٹیوٹن بڑھاتے ہیں۔فرقہ واریت کے کرداراس بروفیسر کی تربیت کارہ نتیجہ ہے اور رہجی یت چلا کہ ذرکورہ بروفیسر کی نوجوانو ل کواسلام اورعلماء اسلام سے برطن کر کے ممراہ کر چکا ہے۔ غیرمقلد پروفیسر کی فرقه داریت: بهاولپورمین پروفیسرعبدالله صاحب گزرے ہیں۔ بهاولپور یو نیورٹی میں وہ فرقہ واریت پیدا کرنے کی ایک مشین تھی۔موصوف سرکاری ملازم ہونے کے باوجود فرقہ واریت برمنی تبلیغی دورے کرتے ، فرقہ وارانہ تقریری کرتے اور مناظرے کرتے ۔ فرقه واريت كے شاہ كار مخلف رسالے لكھتے اور چيبوا كرمفت تقسيم كرتے ،كيكن اپني ملازمت کے تحفظ کیلئے نام ظاہرنہ کرتے مگران کی وفات کے بعد پروفیسرعبدالغفارصاحب نے ان سب رسائل کا مجموعہ بروفیسرعبداللہ کے نام سے شائع کیا ہے۔ نیز وہ اپنی کلاس میں فرقہ وارا نہ میائل برکھل کرطلبہ کی ذہن سازی کرتے۔مزیدیہ کیفرقیہ داریت پھیلانے اورطلبہ میں فرقیہ واریت کا زہر کھرنے کیلئے موصوف نے ایک پرائیویٹ عبداللہ ہال بنار کھا تھا جہاں کالج کے طلبہ کواپنے پاس رکھ کران کوفرقہ واریت کیلئے تیار کرتے۔ چنا نچہ موصوف کے شاگر د جہاں جہاں پہنچے ہوئے ہیں وہ وہاں اپنے استاد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس طرح فرقہ واریت کھیلارہے میں۔ سکول ، کالج ، یو نیورش اور دیگر سرکاری اداروں میں فرقہ واریت کھیلانے کے سینکروں واقعات ہیں، اگروہ سب لکھے جا کیں تو واستان طویل ہوجائے گی۔

پیں وہ جدید محققین جواکی طرف فرقہ واریت کی مُدمت کرتے ہیں اور علاء کوفرقہ واریت کے مُدمت کرتے ہیں اور علاء کوفرقہ واریت کے مُدمت کر اللہ ہے بدنام کرتے ہیں، بدنام کر کے اپنی محفلوں کی رونق ہڑھاتے ہیں تو دو ہری طرف کتاب وسنت کی جدید تشریح کر کے فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ ان کی حالت اس ہڑھیا جیسی ہے جس نے باز کود کھی کر ہڑا ترس کھایا۔ اس نے کہا اس کی چوخی ٹیڑھی ہے بیچارہ کھا تا کسے ہوگا؟ یہ کہا اور باز کی چوخی کا نے دی۔ پھر دیکھا کہ باز کے پر ہڑھے ہوئے ہیں ہڑھیا کہ کہراس کے بیٹر گل ہڑے انسوس کی بات ہے آج تک کسی نے اس کی جا مت بھی نہیں بنائی، میہ کہراس کے بیٹر کا نے ڈالے۔ پھر جونظر پڑی باز کے بیٹوں پر تو آب دیدہ ہوکر کہنے گلی افسوس اس کے بیٹر کا نے ڈالے۔ پھر جونظر پڑی باز کے بیٹوں پر تو آب دیدہ ہوکر کہنے گلی افسوس اس کے ناخن بھی کا خن بھی کا خن دیے۔ اس احتقانہ اور جا ہلا نہ خیر خواہی کا نتیجہ یہ بھی کا نے دیے۔ اس احتقانہ اور جا ہلا نہ خیر خواہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پر مدوں کا یہ با دشاہ، عقائی نگا ہوں کا ما لک، فلک ہوں اڑ ان اُڑ نے والا شہباز اب ایک مردہ کی طرح پڑیوں اور وچونٹیوں کے سامنے یے ہی پڑیا ہے۔

آج میجدید یے بعنی جدید مختفین اور اسلام کے جدید شارطین کتاب وسنت اور دین اسلام کے ساتھ الی ہی جدر دی وخیر خواہی کررہے ہیں۔ بیلوگ فدکورہ بالانظریات با طلہ میں سے کسی نہ کسی باطل نظریہ کے داعی بن کر فرقہ واریت کو ختم کرنے کا دعویٰ کر کے مزید فرقے اور فرقہ واریت پیدا کررہے ہیں۔

#### تاریخی شهادت

یدایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب برصغیر میں فرنگی عکومت کیخلاف تح یک آزادی چلی تو مسلمانوں کی قوت کومنتشر کرنے کیلئے عیار حکومت نے پی خیم میر فروش غدارا فراد تلاش کے ۔ تلاش کر کے اپنے ان زرخرید (ضمیر فروش) غلاموں کے ذریعے جہاں مختلف مقاصد کی شکیل کی وہاں فربجی فرقہ واریت بھی پیدا کی ۔ فرقہ واریت پیدا کر کے اس کوقانونی تحفظ دیا۔ طریقہ بیدا ختیار کیا کہ پہلے حکومت کی جانب سے آزادی فد بہ کا ایک اشتہار بعنوان '' آزادی فد بہ ب' شائع کیا گیا یعنی کی ایک فد بہ ب کی پابندی لازم نہیں ۔ نتیجہ بید لکلا کہ جدید مختقین برساتی مینڈکوں کی طرح نکل آئے۔ اُنہوں نے کتاب وسنت کی نئی شی حقیقات وتشریحات کی نئی شی

دین میں تحریف اور فرقہ واریت کے اس فتنہ کورو کئے کیلئے علماء حقہ بھی ان کا تعا قب کرنے پر مجبور ہوگئے۔ چنا نچہ مسلمانوں کو متحدر کھنے کیلئے اور فرقہ واریت کے جال سے بچانے کیلئے اہل حق تقریر وتحریر کے ذریعے کتاب وسنت کی متواتر تحقیق وتشریج کے مطابق دین کا تحفظ کرتے رہے اور ان کے باطل ندا ہب، فرقہ واریت وفرقہ وارانہ نظریات کی حتی المقدور بیخ کنی کرتے رہے۔

لیکن فرقہ واریت کو قانو ٹی شحفظ حاصل ہونے کی وجہ سے فرقہ واریت کے سے
کردار انگریز سرکار کی طرف سے انعامات حاصل کرتے اور خطابات پاتے رہے۔ ان کو
روشن دماغ، جدید محققین، جدید مفکرین اور تعلیم یافتہ کے نام سے مشہور کیا جاتا رہا۔ جبکہ
اتحاد کے علم بردار اور وحدت اُمت کے داعی علاء حقہ کو باغی وغدار قرار دیا جاتا رہا۔ فرقہ واریت
پھیلانے اور فرقہ وار نہ تقاریر کے الزام میں ظلم وستم کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ چنا نچہ اس اشتہار
آزاد کی کہ جب کا تذکرہ کرتے ہوئے غیر مقلد ''نواب صدیق خان صاحب'' کہتے ہیں

اور بیلوگ (بینی اہل صدیث) اپنے دین میں وہی آزادگی برتے ہیں جس کا اشتہار بار بارانگریزی سرکار سے جاری ہوا ہے، خصوصاً دربار وبائی میں جوسب درباروں کا سردار ہے۔ جورسائل ومسائل رد تقلید و تقلید فد ہب میں اب تک تالیف ہوئے وہ شاہد عدل ہیں اس بات پر کدمدی اس طریقہ کے قید فد ہب خاص سے آزاد ہیں۔ اور جس قد ررسائل بجواب ان مسائل کے مقلدانِ فد ہب کی طرف سے لکھے گئے ہیں وہ سب با آواز بلند بکواب ان مسائل کے مقلدانِ فد ہب کی طرف سے لکھے گئے ہیں وہ سب با آواز بلند بکوار تے ہیں کہ ہم (یعنی مقلدین) فد ہب خاص کے مقید و مقلد ہیں۔ ہم پر ہیروی فلاں وہ ما فرض وواجب ہے، فہ ہی آزادگی سے بچھ واسط نہیں۔ بی آزادگی سرکار برائش کو یاان کو جواس کومت میں اظہار اپنی آزادگی فد ہب خاص کا کرتے ہیں مبارک رہے، اب تامل کرنا چا ہے کہ وقم نام کرنا وہ ہوگا جو آزاد و چا ہے کہ دمی سرکار کاوہ ہوگا جو آزاد و فیسر ہے' (تر جمان و بابیہ: ص۲۳)

دوسرى جگه لکھتے ہیں

''اگرکوئی بدخواہ و بداندیش سلطنت برٹش کا ہوگا تو وہی شخص ہوگا جو آزادگی ندہب کونا پہند کرتا ہے اورا یک مذہب خاص پر جو ہاپ دادوں کے وقت سے چلا آتا ہے جما ہوا ہے'' (تر جمان و ماہد بسے ص

ا کی انگریز نے جومسلمانوں میں دہنی آوارگی پیدا کی اور کتاب وسنت کی متواتر تحقیق کو باپ وادا کا دین کہ کرچھڑا یا ، پیہ ہے فرقہ واریت کااصل سبب۔

# فرقه واريت كاسدباب كيسے؟

جب فرقہ واریت کی حقیقت اور فرقہ واریت کے سبب کی تشخیص ہو چکی تو اب اس برغور کرنا جا بیے کفر قدواریت کا سدیا ب کیا ہے؟

قارئین کرام! جب جب آپ حضرات معلوم کر چکے کہ فرقہ واریت کا سب کتاب وسنت کی نئی نئی تشریحات ہیں اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ کتاب وسنت اور شریعت محمریہ کی مکمل تشریح صدیوں پہلے ہو چکی ہے جس کو تابعین کے دور میں مدون کر دیا گیا تھا پھر وہ اُمت میں پورے تواتر کے ساتھ علم وعمل کی لائن سے چلتی رہی ہے اور اسلامی حکومتوں میں بطور قانون نافذرہی ہے اور وہ اب تک محفوظ ہے اور اکثر دینی مدارس میں اُس تحقیق وتشری کے مطابق کتاب وسنت کی تعلیم دی جاتی ہے۔

تواب فرقہ واریت کوختم کرنے کا طریقہ اور فرقہ واریت کے سدباب کا فارمولا اعلام کرنا کوئی مشکل امر نہیں رہا کہ جو حکومت واقعی فرقہ واریت کا فاتمہ کرنا جا ہتی ہے محض علاء کے وقا رکو مجروح کرنا علاء سے عوام کو تنظر کرنا اور عوام میں اپنی مقبولیت پیدا کرنا مقصود نہ ہوتو اسے جا ہے کہ وہ اپنی حکومتی طاقت وقوت اور حکومتی اختیارات کے ذریعہ کتاب وسنت کی جدید تحقیقات اور جدید تشریح کا بند کر کے سب کو اس پہلی متواتر و متوارث تحقیق و تشریح کا پابند کرد سے کیونکہ جب کتاب وسنت کی تشریح ایک بہلی متواتر و متوارث تحقیق و حد تنگ پوری قوم ند ہی کیے جہتی ہے رنگ میں رنگی جائے گی اور فرجی اعتبار سے ایک ہو جائے گی اور اگر خدانخواستہ ابتدائی طور پر ایک نہ بھی ہوگی تو فرقہ واریت کے وہائی مرض جائے گی اور اگر خدانخواستہ ابتدائی طور پر ایک نہ بھی ہوگی تو فرقہ واریت کے وہائی مرض پر انشاء اللہ العزیز الحائو نے فی صد کنٹرول ضرور ہوجائے گا، بھر رفتہ رفتہ باقی دو فی صد فرقہ پر انشاء اللہ العزیز الحائو کو فی صد کنٹرول ضرور ہوجائے گا، بھر رفتہ رفتہ باقی دو فی صد فرقہ

واریت کا خاتمہ ازخود ہوجائے گا۔ سو جو حکومت بھی فرقہ واریت کے ختم کرنے میں مخلص ہے اس کیلئے بیا قدام کرنا کوئی مشکل نہیں۔

اگر یہ معاملہ وزارت مذہبی امور کے اختیار میں دے دیا جائے اور عدالتوں کو باقاعدہ مذہبی کیسوں کی ساعت و فیصلہ کا اختیار دے دیا جائے اور عدالت میں جو شخص بھی کا اب سنت کی متواتر ومتوارث تحقیق وتشریح ہے منحرف خابت ہوجائے وہ فرقہ واریت کے سوتے کا مجرم ہے ، اس کوعدالت کی طرف سے قرار واقعی سزامل جائے تو فرقہ واریت کے سوتے خودہی ختکہ ہوجا کیں گے۔

خودہ بی ختک ہوجا کیں گے اور فرقہ واریت کے غلیظ کر ھے ختم ہوجا کیں گے۔

تاریخ اسلام کے ترقی یا فتہ اور روثن دور میں اسلامی حکومتوں میں یہی دستورتھا۔ چنا نچہ امیر المومنین خلفیۃ الرسول سیدنا حضرت ابو بکر صدین ؓ نے مسیلمہ کذاب جس نے نبوت محمدی سُکا ﷺ کے مقابلہ میں اپنی جھوٹی نبوت کا دعوی کر رکھا تھا اور اپنی اچھی خاصی قوت تیار کر لی تھی کے ساتھ جہاد کر کے ستر (۱۷) قراء صحابہ کرام گی فیتی جانیں قربان کر کے اس شجر و فییشد کی جڑکا ک دی اور ہمیشہ ہمیشہ کیلیے اس فقتہ کو دفن کر دیا۔

امیرالمؤمنین سیدنا حضرت علی المرتضائی کے دور میں خارجیوں کا فتندوفرقہ وجود میں آیا، جنہوں نے اپنی جد ید خصق اور جدید نظریات کی بنیاد پرایک نیا ند مہب ایجاد کیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ دینی معاملات میں کسی کوشگم بنانا کفر ہے اور جوآ دمی اس عقیدہ تھا کہ کبیرہ گناہ کا کرے وہ کافر ہے ، اس کا خون بہادینا مبارع ہے۔ یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کا فر ہے۔ یہ فرقہ باری تعداد میں تھا۔ جب انہوں نے یہ فد ہب ایجاد کر کے اس کورواج دینا چاہا تو اولا سیدنا علی نے حضرت عبداللہ بن عبال کو بھی کران کو سمجھایا، ان کے شکوک وشہات کا از الہ کیا۔ گروہ داو راست پر نہ آئے تو ٹائیا سیدنا علی نے ان پر فوج کشی کی اور فوجی طاقت کے ذریعاس فتہ کو کیل دیا۔

اسلامی عکومتوں کے فرائفن میں شامل تھا کہ ملکی سرحدات کی طرح حدو و اللہ یعنی حدود دین کی بھی حقاظت کریں۔اس کے بعد بھی اسلامی عکومتوں کے دور میں جب بھی کسی نے حدود دین کو پامال کرنے کی طرف پیش قدمی کی اور کوئی نیا مذہب ایجاد کر کے اس کو رواج دے کر دین حق کو تاراج کرنا چاہا اور کتاب وسنت کی متوا تر شخقیق و تشریح کے مقابلہ میں اپنی جدید شخقیق کا کھوٹا سکہ چلانا چاہا تو اسلامی حکومت پہلے مرحلہ میں علماء اسلام کے ذریعے دلائل سے ان کو قائل و مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ،اگر وہ مطمئن ہو کرتو بہ کر لیت تو ان کو معاف کردیا جاتا اور اگر وہ اپنے ایجاد کردہ مذہب کے رواج دینے پر مصر ہوتے تو عدالت یا فوج کے ذریعے ان کو کی کو کردارتک پہنجا دیا جاتا۔

اس سلسله میں اگر ہم پاکستان کی تاری پرایک نگاہ ڈالیس تو مزید شرح صدر ہوجائیگا۔اگریز کے دور میں ایک اگریز ی نبی مرزاغلام احمد قادیا نی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حکومت کی پشت بناہی اور حکومتی وسائل کے بل ہوتے پر اگریز کا بیرخودکاشتہ بودہ پروان چڑھتار ہاجی کہ بیرخوب جڑ پکڑ گیا۔ پھر پاکستان معرض وجود میں آیا تو قادیا نی فرقہ اپنے مادی وسائل اور پاکستان کی بے دین یا بددین حکومتوں کی بے حسی و بے غیرتی کی وجہ سے حکومت کے حساس اداروں اور کلیدی آسامیوں پرقابض ہوگیا اور قادیا نی لوگ حکومت کے ختاف محکومت کے ختاف میں گئے بیٹے بیٹر قد مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔

دوسری طرف مادی وسائل سے محروم اور حکومت کے معتوب "علاء حق"
قادیا نیت کے روپ میں پھلنے والی فرقہ واریت کے خلاف دلائل کی جنگ اڑتے رہاور
قادیا نی فرقہ کی اسلام و پاکتان دشنی کوطشت از بام کرتے رہاور حکومت کے دروازہ پہ
دستک دے کر حکومت کوآگاہ کرتے رہاور مسلمانوں کو ملت اسلامیہ کے متواتر ومسلمہ
عقیدہ ختم نیوت ونزول علیمی علیہ السلام وغیرہ دلائل کے ساتھ سمجھاتے رہے۔ سمجھا کراس

فرقہ واریت سے بچانے اور سلف کے متواتر و متفقہ عقائد پر جمع رکھ کرمسلمانوں میں اتحاد کی فضاء برقر ارر کھنے کی کوشش کرتے رہے۔

لیکن بے دین، بے حس، بے شعوراور مفاد پرست عکومتوں نے غیر مکی طاقتوں کا آلہ کا ربن کرعلاء حق کی طرف سے کی جانے والی اتحاداور دعوت اتحاد کی عملی کوششوں کو فرقہ واریت لیعنی قادیا نیت کے خلاف کا م ادریت کا عنوان دے کرعلاء کو بدنام کیا اور اس فرقہ واریت لیعنی قادیا نیت کے خلاف کا م کرنے کے جرم میں ہزاروں علاء اور مسلمانوں کو ہڑی بے دردی کے ساتھ جیلوں میں ہند کر کے ان کواذیتیں پہنچائی گئیں اور ان پر مصیبتوں کے پہاڑتو ڑے گئے اور ہزاروں کوشہید کردیا گیا۔ یوں علاء کو فرقہ پر ست اور فرقہ واریت کے مجرم قراردے کر فرقہ واریت کے محرم قراردے کر فرقہ واریت کے غلظ جو ہڑ پر پر پر دہ ڈال دیا گیا۔

گرعلاء حق نے ہمت نہ ہاری وہ اُمت مسلمہ کے متواثر ومتفقہ عقیدہ ختم نبوت اور نزول عیسی علیہ السلام کی طرف وعوت و سے کر متحد رکھنے کی کوشش بھی کرتے رہے اور قادیا نیت کوقو می وحدت اور قو می سلائتی کے خلاف سازش بھی قرار دیتے رہے۔ بالآخر شخ قادیا نیت کوقو می وحدت اور قومی سلائتی کے خلاف سازش بھی قرار دیتے رہے۔ بالآخر شخ الاسلام، فقیہ ملت، مفتی اعظم، مفکر اسلام مولا نا مفتی محمودا والی محلی السام مولا نا غلام غوث ہزار وی بھی الی وشوں اور ججۃ الاسلام، سید السادات، محدث العصر مولا نا محمد یوسف بنوری اُلی متعلقہ علی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان وامیر مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کی قیادت میں پوری پاکستانی قوم کی تحریک کے نتیجہ میں قادیا نیت کا برانا مسلم قومی المبلی میں میں میں میں میں اور یا خوں کے پیشوامرز انا صرکو بھی قومی المبلی میں میں میں میں دیا ہے۔ کیا المارکو بھی قومی المبلی میں میں میں دیا ہے۔ کیا المارکو بھی تو می المبلی میں کھی ہوتی رہی۔

المحضرية كوفى أسبلى ميں قاديا نيت كوغير سلم الكيت قرار دے ديا گيا۔ اس فيصلہ كے بعد يورى دنيا ميں قاديانى فرقة كى كمر لوٹ گئى اور ساتھ ہى بيد فيصلہ بھى ہوگيا كہ جن علاء حق كو

قادیا نیت کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے خاک وخون میں تڑ پایا گیا بیراس ظلم تھا اور بیظم کرنے والے قیامت کے دوز اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اور بیٹھی پیتہ چل گیا کہ قادیا نیت فرقہ واریت کے واریت تھے وہ ورحقیقت فرقہ واریت کے خلاف کام کررہے تھے وہ ورحقیقت فرقہ واریت کے خلاف کام کردہے تھے وہ درحقیقت فرقہ واریت کے خلاف کام کردہے تھے وہ درحقیقت فرقہ واریت کے جلانا تا اور قادیا نیت کے خلاف ان کی تبلیغی و دعوتی مہم اتحاد اور دعوت و اتحاد کامشن تھا۔ اس کے برعکس قادیا فی فرقہ واریت کے جمرم۔

بہر کیف جب قومی اسمبلی نے بیتاریخی فیصلہ دیا تواس فرقہ واریت (قادیا نیت)
کا عروج زوال میں اور ترقی پستی میں تبدیل ہوگئ اور کافی حد تک اس پر کنٹرول ہوگیا۔
اگراس فیصلہ پر پورا پورا ممل درآ مدہوتا تو موجودہ حالت سے بھی صورت حال مختلف ہوتی۔
ہر حکومت غیر ملکی دباؤکی وجہ سے اس فیصلہ کوکا لعدم قرار دیئے کی کوشش کرتی رہی لیکن اس
کے باوجود فرقہ واریت ختم کرنے کے حوالہ سے نتیجہ حصلہ افزار ہا ہے۔

ای طرح مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی مبلخ مولانا محمد اساعیل شجاع آبادی کی کوششوں سے بیسف کذاب کا کیس لا ہور کی عدالت میں زیر ساعت آیا۔ عدالت نے گئ ماہ کی ساعت کے بعداس کی سزا کا فیصلہ سنایا تو ہمیشہ کیلئے بیسف کذاب کا فتداوراس کی طرف سے پھیلائی جانے والی فرقہ واریت کا خاتمہ ہوگیا۔ کراچی کے گوہر شاہی فرقہ کا کیس بھی عدالت کے سامنے آئے تو محمد متواترہ سے انحراف کر کے اپنے منے عقائد کفرید کی بنیاد پر نیا عدالت نے سامنے آئے تو مدالت نے اس کوچھی عقائد کفرید کی بنیاد پر نیا فرقہ وارانہ نظریات فرقہ وفن ہوگیا۔ فرار نیا فرقہ وفن ہوگیا۔

کاش! اگر میاں نواز شریف کے دورِ حکومت میں بھٹو اسمبلی کی طرح نواز اسمبلی بھی سیاہ صحابہؓ کی طرف سے چیش کردہ'' تحفظ ناموس صحابہؓ واہل ہیت ہیں'' یاس کر کے

قانون سازی کردیتی یا کم از کم سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ فریقین کا موقف من کر عدالت عالیہ کوئی مناسب فیصلہ کردیتی فی وقت کے دور پر علیہ کوئی مناسب فیصلہ کردیتی فی رہت اختیار نہ کرتی تو نہ لٹکر جھنگوی بنتا نہ سپاہ محمد وجود عیس آتا۔ نہ شیعہ سنی قتل و غارت ہوتی اور نہ ہی سپاہ صحابہ پر بابندی لگائی پڑتی کیونکہ سپاہ صحابہ کا اعلان تھا کہ اگر ناموں صحابہ واہل ہیت کوقانونی شحفظ دے دیا جائے تو ہم سپاہ صحابہ کو تا کوئی کردیں گے۔

لبندا جو حکومت بھی فرقہ واریت کوختم کرنا چاہتی ہے تو وہ اولاً فرقہ واریت کی حقیقت کو سمجھے کہ فرقہ واریت ہے کیا؟ پھر حکومت پر ضروری ہے کہ فرقہ واریت کے مرتکب افراد کو نئے نظریات چھوڑ کر عقائد متواترہ کا پابند کرنے کی کوشش کرے،اگروہ ان کے پابند نہ ہوں تو بڈر بعی عدالت ان کو پابند سلاسل کر کے ان کو چیل میں بند کر دیا جائے تا کہ ساتھ ہی فرقہ واریت بھی بند ہو جائے۔

# كياعلاء فرقه پرست ہيں؟

فرقہ واریت کوختم کرنے کی اصل ذمہ داری تو اسلامی حکومت پر ہے لیکن اگر عکومت اس میں بے حسی وغفلت کا مظاہرہ کرے بلکہ فرقہ واربیت کے کرداروں اور ذمیہ دارون كوتحفظ ديكرفرقه واربت كوتحفظ ديتواولا علماءحقه افضال الجهاد كلمة الحق عند سلطان جائد کےمطابق حکومت کوفرض شنای کااحساس دلائیں اور حکومت کی غفلت و بے حسی کو دور کر کے فرقہ واریت کی حقیقت بھی سمجھا کس اور حکومت کوفرقہ واریت فتم کرنے کی طرف متوجه کریں۔لیکن اگر سب سیجھ کے ماوجود حکومت ٹس سے میں نہ ہوتو کچرعلماء کرام عدالت کی طرف رجوع کر س اورعدالتیں بھی ساتھ نہ دیں اُدھر باطل فرقہ اپنی فرقہ واریت کو خوب پھیلار ہا ہے اور فرقہ وارانہ مہم کوتیز سے تیز کرتا جار ہا ہے کئی کہ عامۃ المسلمین ان کے دھوکے میں آ کراس فرقہ واریت کا حصہ بن کرصراط متنقم کے متواثر ومتوارث سلسلۃ الذہب سے بٹتے اور کٹتے جارہے ہیں توالیں صورت میں علماء حقد برفرض ہے کہ وہ حفاظت وین اور قوم میں مذہبی اتحاد قائم رکھنے اور باطل یعنی فرقہ واریت کا راستہ رو کئے کیلیے علمی دلائل کے ساتھ ال صحیح اور ہے عقیدہ وعمل کی طرف قلم وزیان اور تقریر وتحریر کے ذریعے دعوت دیں جو أمت مسلمہ کے درمیان تواتر وشلسل کے ساتھ اوپر سے چلاآ رہاہے اور باطل فرقے نے جونیا عقیدہ ، ناعمل اور نیا ذرہب بنا کر کتاب وسنت کے حوالے سے پیش کیا ہے اور پیش کر کے کتاب دسنت کے نام برلوگوں کے مال وا بیان کولوٹا ہے ،اس فرقہ کی دھوکہ مازی اوراس کا بطلان واضح کریں اور باطل فرقه کی طرف سے پیدائے گئے تمام شکوک وشبہات کا ازالہ کریں تا کہ عامة السلمین ان کی فرقہ واریت کے حال میں پیش کرفرقہ واریت کا حصہ بننے کی بجائے سپیل المؤمنین برچل کرسلسله انتحاد کی کڑی بن جا کمیں۔

دفاع حق اور حفاظتِ دین کی اس محنت کانام فرقد داریت نہیں بلکدامر بالمحروف اور نہی عن المئکر ہے، بیفرقد داریت نہیں بلکد دعوت اتحاد ہے، بیفرقد داریت نہیں بلکد فرقد داریت دالے فساد کے خلاف جہاد ہے، بیفرقد داریت کے شجرۃ خبیشکی آبیاری نہیں بلکہ اس کی بیخ کئی ہے ادراس کانام فرقد پرستی نہیں بلکہ ' حق گوئی ادر حق پرستی' ہے۔

### طا نَفْمنصوره:

اے برادرانِ اسلام! ایسے مجاہد، جرائت مند، حق گوعلاء بساغتیمت ہیں۔ بیعلاء اللہ کی رصت ہیں بلکہ بقائے وثیا اورنزول رحت کا ذریعہ ہیں۔ یہی جماعت وہ طا کفہ منصورہ ہے جس کے بارے میں محن اعظم سرور کا کنات مالین کا ارشادگرا ہی ہے

وَلَنْ تَزَالَ هذِم الْاُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى آمُرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَاتِي آمُرُاللَّهِ (بخارى: ١٣ص١)

''اور بیاہل حق کی جماعت قیامت تک قائم رہے گی ان کوکوئی مخالف نقصان نہ پہنچا سکے گا'' لیٹی نہان کی استقامت میں فرق آئے گا اور نہوہ اپنے مقصد سے چیچھے ہٹیں گے۔

اور یکی جماعت خیرامت کا مصداق ہے جس کے متعلق ارشادِر بانی ہے گئے۔ تُنہ مُ خَیْرَاُمَّةٍ اُخْرِ جَتْ لِلنَّاسِ مَا مُعَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ " تم بہترین امت ہوکہ تہیں لوگوں کی نفع رسانی کیلئے نکالا گیا ہے بتم امر بالمعروف اورعن المئر کرتے ہؤ'۔

اورىيونى مؤمن بي جن ئے متعلق قرانِ پاك بين فرمايا وَالْسَمُسؤمِ مَنَّ وَنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَالْمُوُنَ بِالْمَعُرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ "مؤمنين ايك دوسرے كے دوست بين امر بالمحروف اور نبى عن الممكر كرتے بين '۔

ان ہى مؤمنين كوخوش خبرى دى اُوْلْيْكَ سَيَه ْ حَمُّهُمُ اللَّهُ... الْخُوْ اللَّه الله

یقیناً رحت فرمائے گا اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو پر رونق باغات اور عمدہ رہائش گا ہیں عطا کرے گا، ان نعتوں سے بھی بڑھ کر تعت اللہ کی رضائے "

سے امر بالمعروف اور نئی عن المئر کا فریضہ سرانجام دے دہے ہیں اللہ تعالیٰ کا تھم ہے المعروف اور نئی عن المئر کا فریضہ سرانجام دے دہے ہیں اللہ تعالیٰ کا تھم ہے وَلْتَكُنْ مِّنْ مِّلْمَ مُورُونَ بِالْمَعْرُ وُفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اللّٰهُ عُرُّ وَفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اللّٰهُ عُرُ وَفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اللّٰهُ عُرُ مِنْ مِنْ مَالِكِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَاللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰ

ونیاان علاء کوفرقد پرست اور شرپند کیے یا انتہا پنداور بنیاد پرست قراروے،
ان کوتخ یب کاری اور دہشت گردی کا طعنہ وے یا فرقہ واریت اور امن شکنی کا الزام وے
یاان پر تقلیدی شرک کا فتو کل لگئے ،قرآن ان خوش بخت ، خوش نصیب ، سعاوت مند علماء کو
خَیْراً اُمَّةٍ ، اُوْلُو اُبِقِیْتَه ، اَلْمُ فَیْلِحُون ، اَلْمُو مِنْوُن ، اَلْتَ الْحُون نَ کَاللَٰ القابات نے اواز
کرور ضُوانٌ مِّن اللَّهِ اَنْجَبَر کا پروانہ عطافر ماکر ذالِک الْقُوزُ الْعَظِیْم کی بثارت دیتا ہے

کتمان تق موجب بلاکت ہے: اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غفلت و ترک کوموجب بلاکت فرمایا ہے۔ سورۃ ہودیس ہے فسکو آلا گسان مِسنَ اللّٰ هُسرُونِ ... مُسجُو مِیْنَ یعنی ان بلاک شدہ بستیوں میں اہل علم فساد فی الارض سے کیوں نہیں روکتے ہے (جس کی وجہ سے ہم نے سب کو ہلاک کر دیا) البتہ جو چندا فراد نبھی عن الْمُنْگُوكر تے ہم نے صرف ان کو نجات دی اور ان ہلاک شدہ لوگوں کی بلاکت کی وجہ بیشی کہ انہوں نے آرام پرسی اورعیش پہندی کے پیچھے پڑکر نبھی عن الْمُنْگُوكوافر پینہ چھوڑ دیا تھا۔

سورة الاعراف مين بوالسُنَالُهُ مُ عَنِ الْقَدِيدَةِ الَّتِي تَكَانَتُ حَاضِرَةً اللهِ اللهِ تَعَانِيدًا اللهِ اللهِ اللهِ عَنِ الْقَدِيدِ (جم أن كي زبان حال كوزبانِ البُسْحُو ... خَاسِنِينُ خَصِرت وا وَدعليه السلام كي قوم كا واقعد به (جم أن كي زبان حال كوزبانِ

قال میں ڈھال کر حقیقتِ حال کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے )۔ ان کو تھم الی تھا کہ وہ بغظ والے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں لیکن اتفاق کی بات سید کہ بغظے کے دن مچھلیاں زیادہ ظاہر ہوتیں ان حالات میں جدید مختقین اور شار حین کا ایک گروہ پیدا ہوگیا جو بیسو چنے گئے کہ اس طرح تو قوم کا بہت اقتصادی و معاثی نقصان ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے اس تھم کی الیسی تشریح کی جائے کہ شریعت بھی رہ و جائے اور مچھلی بھی ہاتھ سے نہ جائے ۔ وہ کہنے گئے اب تک جو اس تھم کی تشریح ہوتی و بی ہے کہ نہ چھلی کو پکڑنا ہے نہ ان کوکی گڑھے میں محبوں و محفوظ کرنا ہے بی غلط ہے۔ ہاری تحقیق سے ہے کہ اس کا مطلب میہ ہے کہ بغظے والے دن مچھلی کو پکڑنا ہے نہ ان کوکی گڑھے والے دن مچھلی کو ہاتھ سے مت پکڑ واور اگر بغنے والے دن مچھلیوں کوگڑھوں میں اس طرح محبوں اور محفوظ کردیں کہ والیں دریا میں نہ جاسکیں اور اتو ارکے دن ان کو پکڑ لیس تو بیاس تم کی خلاف ورزی نہیں۔ ان جدید محققین نے اس نئی تحقیق کی بنیا دیر بنیا نہ ہب جاری کیا اور ایک بنیا دیر بنیا نہ ہب جاری کیا اور ایک بنیا دیر بنیا نہ ہب جاری کیا اور ایک بنیا دیر بنیا نہ ہب جاری کیا اور ایک بنیا دیر بنیا نہ ب جاری گیا ور ایک بنیا دیر بنیا نہ ب جاری گیا ور ایک بنیا دیر ایک بنیا دیر بنیا نہ بیا دیر بنیا نہ بیا دیر ایک بنیا دیر بنیا نہ بیا دیر ہوگئی۔ بنیا دیر بنیا نہ بیا دیر ایک منا ایک بنیا دیر بنیا نہ بیا دیر بیا نہ بنیا دیر بنیا دیر بنیا دیر بنیا دیر بنیا دیر بنیا دیر بیا نہ بیا دیر بنیا دیر

سوقوم تین گروہوں میں بٹ گئی۔ایک گروہ فرقہ واریت کاعلم بردارجد بدفرقہ تھا یعنی بہتے والے دن مجھیلیوں کو چھوٹے گڑھوں میں مجوس کرنے والا طبقہ، وہ اپنے اس ممل کو محم شری کی وہ حکم شری کے خلاف نہیں سمجھتا تھا۔ دوسرا گروہ اہل حق کا تھا جن کا دعوکی بیتھا کہ حکم شری کی وہ شخصی و تھری جو پہلے سے چلی آرہی ہے وہی حق وہ ی سے اور وہی سے اور وہی سے اور قومی اس کی بنیاد پر نیا لمہ ہب اور استحاد وا تھاتی کا تقاضا بھی بہی ہے کہ اپنی نئی تحقیق اور ٹی آتشری کر کے اس کی بنیاد پر نیا لمہ ہب اور انتخار وا تھاتی کا تقاضا بھی بہی ہے کہ اپنی نئی تحقیق اور ٹی آتشری کر کے اس کی بنیاد پر نیا لمہ ہب اور نیا فرقہ واریت ہے جو بہت بڑا فتنا ور فساد ہے، البندا اس سے باز آجانا چا ہے۔

وہ ایک طرف عوام الناس کو سمجھاتے اور ان کوفر قد واریت سے بچانے کیلیے اس متواتر ومتوارث تحقیق کے مطابق تھم الہی برعمل کرنے کی دعوت ویتے جوفر قد واریت کے مقا لیے میں دعوتِ اتحادثی۔ دوسری طرف ان روش دماغ جدید محققین کو سمجھاتے کہ تہماری مین خقیق غلط ہے اس کو چھوڑ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بفتے کے دن مجھلیوں کے شکار کرنے سے منع کیا ہے اور جیسے چھلی کو پکڑ نا شکار ہے اس طرح چھوٹے گڑھے میں مجھلیوں کو اس طرح محبوں اور محفوظ کر لین کہ وہ واپس دریا میں نہ جا سکیں اور ہم جب جا میں ان کو پکڑ لیس یہ جھا کے اس کے مترادف ہے اس کو بھی عرف عام میں شکار میں میری شکار ہے۔ گویا کہ بید بھی مجھلی پکڑنے کے مترادف ہے اس کو بھی عرف عام میں شکار بیس مجھا جا تا ہے۔

لیکن ان روش دماغوں اور فرقہ پرستوں کو یہ بات ہجھ نہیں آئی یا ان میں ضد تھی اور سلیم کا مادہ نہ تھا۔ بہر کیف ان کم فہم یا سمج فہم جدید مختقین کو یہ بات نا گوار گذری۔ شاید ان کا خیال یہ ہو کہ بات وہ مانی چاہے جو براہ راست اللہ یا رسول اللہ کی ہو، شکار کی یہ وضاحت اور تشری نہ اللہ نے کی ہے نہ اللہ کے رسول نے بلکہ یہ تہاری اپنی شختین ہے اور ہم امتیوں کے اتحوال اور اُمتیوں کی شختین کے بی خیابیں چلتے کہ اس کا نام تقلید ہے اور تقلید شرک اُمتیوں کی شختین کو مان کر تقلیدی مشرک نہیں بنا چا جے ۔ الہذا ہم اس شختین پر چلیں گے اور اس پڑ تحقیق کو مان کر تقلیدی مشرک نہیں بنا چا جے ۔ الہذا ہم اس شختین پر چلیں گے اور اس پڑ تحقیق کی نہ خدا تو الی نے بتائی نہ رسول خدا نے بتائی اور رسول خدا کی شختین ہی نہ خدا تو الی نے بتائی نہ رسول خدا نے بتائی اور مول خدا نے بتائی اور کہ ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اس جد ید (فرقہ واریت کے بانی اور علم بردار) فرقے کا ہم فرد غیر شعوری طور خدا یا رسول بنا ہوا ہوا رہا تھا ور رسول کی سمجھ خدا اور رسول کی سمجھ ہے۔

ا بل حق کہتے ہیں کہ ہم جواس حکم شرعی کی تشریح بتارہے ہیں مید ماہر بن شریعت کی مختص ہوات حقیق ہے اور میدوہ متواتر اور متوارث تحقیق ہے جو پہلے سے چلی آرہی ہے، اس پڑمل بھی ہوتا آیا ہے بنتم ان پہلے ماہر بن شریعت کی طرح ماہر ہونہ تمہاری بیتشریح متواتر ہے اور نہ

اس مے مطابق بہلے بھی عمل ہوا ہے۔البذااس پراصرار نہ کرو۔

لیکن ممکن ہے اُن کا اصول بیہ ہو کہ اللہ ورسول کی بات میں ہرایک کوغور کرنے کا اور تحقیق کرنے کا حق ہے، ماہر غیر ماہر کا اس میں کوئی فرق نہیں ۔ ربی بیہ بات کہ تمہاری بیان کر وہ تحقیق متواتر اور معمول بدرہی ہے تو میاں ہم تو صرف اور صرف خدا وررسول کی بات جمت مانتے ہیں اس لئے تواتر کی بات ہمارے سامنے نہ کریں۔ دوسری بات بید کہ اگر ساری اُمت گراہ ربی ہے اور ایک غلطی کرتی ربی ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہم بھی اس گراہی اور غلطی میں ان کے ساتھ شریک ہوجا کیں؟

ابل حق کہتے کہ اربے بندگانِ خداا گرتمہیں بیمعقول بائیں بھے نہیں آئیں اوران مسلمہ ومتفقہ حقائق کو تسلیم نہیں کرتے تو چلواس بات کود کیولو کہ قوم میں پھوٹ پڑرہی ہے اور فرقہ واریت پھیل رہی ہے قوم کا ڈم ہی اتحاد وا تفاق پارہ پارہ ہور ہاہے اس لیے قوم پرترس کھاؤ اور فرقہ واریت پھیلانے سے باز آؤ۔

وہ بہی جواب دیتے ہوں گے جوآج دیا جا تا ہے کہتم خاموش ہوجاؤہ اری تر دید نہ کروہم اپنی متواتر تشریح کے مطابق تھم اللی پڑل کرتے رہوہمیں اپنی تشریح کے مطابق عمل کرنے دو، نہ ہم تہمیں کچھ کہتے ہیں نہتم ہمیں کچھ کہو، بس فرقہ واریت ختم۔

اہل حق کہتے ہیں کہتم جو یہ کہدرہے ہوکہ 'نہم تہمیں پکھنیں کہتے'' یہ جھوٹ ہے''
کیونکہ جاری یہ جماعت پہلے سے چلی آرہی ہے جس کوتم نے گراہ کہا ہے لیکن اتن بات تو
خابت شدہ ہے کہ جاری جماعت پہلے سے چلی آرہی ہے اور تہماری جماعت کل کا ایک
نوزائیدہ نیافرقہ ہے جوایک نی تشریح کے نتیجے میں وجود پذیر یہوا ہے۔ نی تشریح کا دا کی تہمارا
یہ سربراہ پہلے فردوا حد تھا چروہ جاری جماعت کے آدمیوں کودھوکہ اور چکر دے کر تو ڈتا رہا
حتیٰ کہتم نے جمارے بیمیوں آدمی گراہ کر کے اپنے ساتھ ملا لئے ، ان میں سے ہرآدمی

ماری جماعت کا بازوتھا، تم نے ہمارے اسے بازوکاٹ لئے پھر بھی یہ کہتے ہوکہ ہم تہمیں کہتے ، یہ بھوٹ مت بولو۔ دیکھو بات صاف ہے کہ ہم اُس وصدت اوراکائی کا حصہ بیں جوشروع سے آرہی ہے اور توائر کے ساتھ چلتی آ رہی ہے اور چل رہی ہے۔ ہم ای شاہراہ پر چل رہے ہیں جس پر سب اہل حق چلتے رہے ہیں۔ تم نے اس شاہراہ کو چھوڑ کر الگ بیڈنڈی نکائی ہے اور اس اکائی ہے کٹ کرایک الگ فرقہ بنایا ہے۔ ہم اپنے لوگوں کو اس شاہراہ پر چلنے اور اس اکائی کے ساتھ وابستہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے۔ اس شاہراہ پر چلنے اور اس اکائی کے ساتھ وابستہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے۔ تہمارے ور تہماری پیڈٹنڈی پر نہ چلنے دیں گے نہمار اسکروہ چہرہ بے نقاب کرتے رہیں گے۔ کرتے رہیں گے۔ اور تہماری پیڈٹنڈی پر نہ چلنے دیں گے نہمارے نوزائیدہ فرقہ کا حصہ بینے ویں گے کہ قوی وحدت ، نہ بی اتحاد والقاتی اور فرقہ واریت کے سدباب کا نقاضا بھی

تیسرا گروہ ابن الوقت ، زمانہ ساز ، مصلحت ہیں اور روبہ مزاج تھا۔ وہ اگر چہ عملاً

اس جدید فرقہ سے جدا تھا اور ای متواتر تحقیق کے مطابق تھم اللی بڑمل پیرا تھا۔ لیکن فرقہ
واریت کے حوالے سے ان کا طرزعمل بیتھا کہ وہ فرقہ واریت پیدا کرنے اور پیدا کرکے اس
کو پھیلانے والے نوزائیدہ فرقہ کو تجھانے کی بجائے حق گو مجاہدین کی جماعت کو تمجھاتے کہ
اللہ جس قوم کو ہلاک کرنے یا سخت عذاب و سینے کا ارادہ فرما چکے ہیں اس کو تمہاری نصیحت کا
کیا فائدہ؟ البندائم بھی ہماری روش اختیار کر لوکہ اپنا تمل صیح رکھوا وران کو چھے نہ کہو، اپنا نہ جب
چھوڑ ومت دوس کو چھیڑ ومت ، گویا وہ زبان حال سے کہ درے تھے

۔ تواپی نبیر نتیوں ہورنال کی کڑے تواپی کھڑی سنجال نتیوں چورنال کی جماعت حقہ مجاہدین نے جواب دیا کہ ہم چاہتے ہیں کدامر بالعروف اور نہی عن المنکر کافریضہ اوا کرکے اللہ کے سامنے سرخرو ہوجا ئیں اور شاکدان کو بچھ تھے آجائے تو وہ بھی

ہلا کت وہر بادی سے نے جائیں۔ بیتنوں گروہ اپنے اپنے طریقہ پر چلتے رہے۔

جب الله تعالی کی طرف سے فیصلہ کن گھڑی کا وقت آگیا تو عذاب اللی کی گرفت سے صرف وہ ہے جوفر قد واریت کی برائی سے بچانے کی کوشش کرتے تھے اور فرقہ واریت کو مٹانے کی محنت کرتے تھے۔ باقی جدید ختیق کاعلم بردار نوز ائید فرقہ اور ان کے بارے میں خاموش رہ کراہل حق کی جماعت پر تنقید کر کے امر بالمعروف اور نہی عن المئر سے روکنے والا طقہ دونوں عذاب اللی کا نشاخہ بن گئے۔

اس سے پیتہ چلا کہ جیسے صراط متعقیم سے انحراف کر کے اس کے مقابلہ میں فرقہ واریت بلاکت کا سبب ہے اس طرح فرقہ واریت کے بارے میں سکوت و مداہمت اختیار کرنا اور باطل فرقہ کی فرقہ واریت کو پھاٹا پھولٹا و کیفنے کے باوجود خاموش رہنا یا فرقہ واریت کے خلاف کا م کرنے والوں پرطمن وشنیع کر کے اور ان کے کام میں رکاوٹیس پیدا کرکے فرقہ واریت کیلئے میدان ہموار کرنا، یہ بھی بلاکت اور عذا ہے کا موجب ہے۔خلاصہ یہ کہ علماء حق فرقہ واریت نہ پیدا کرتے ہیں نہ بھیلاتے اور نہ ہی بڑھا تے ہیں بلکہ وہ فرقہ واریت کی کوشش کرتے ہیں۔

اس لئے علاء حق کے بارے میں فرقہ واریت کا پروپیگینڈہ کرنا اور فرقہ واریت کے حوالہ سے ان کو بدنا م کرنا عدل وانصاف کے خلاف ہے۔ نیز فرقہ واریت کے کرداروں اور ذمہ داروں کو آزادر کھنا اور اس کے برعکس اتحاد اور دعوت اتحاد کے علم برداروں (علاء حق) کو چھٹڑیاں پہنا کر پابند سلاس کر کے ان کو چیل کی ننگ و تاریک کال کو ٹھڑیوں میں بند کرنا ان پرظلم و ستم کے پہاڑ تو ٹرنا ، اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی آ دمی پھڑوں کو با ندھ دے اور کتوں کو چھوڑ دے ، پہرے داروں کو بند کردے اور چوروں کو آزاد کردے۔

# فرقه واریت کاحل کتاب دسنت اوراقوال ِسلف کی روشنی میں

فرقہ واریت کاحل قرآن کی روشی میں ہے۔ ہم نے جوفرقہ واریت کاحل چین کیا ہے این کتاب وسنت کی جدید تحقیقات کا وروازہ بند کر کے اُمت میں جو پہلے سے متواتر، متوارث اور معمول بہتھیں چلی آرہی ہے سب کواس کا پابند کرنا کیونکہ کتاب وسنت کی وہ متوارث حقیق و تشریح صراط متعقیم ، وین قیم ، طریق حق اور راہ ہدایت ہے۔اس کوقرآن و حدیث کی روشنی میں ملاحظہ کریں۔

### (۱) قرآن کریم میں ہے

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَغْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُلاى وَيَتَبِغُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِّهِ مَاتَوَلَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَ تُ مَصِيْرًا (النّاء:١١٥)

''جسٹخض پرراہ ہدایت واضح ہوگئ پھر بھی وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مؤمنین کے راستے کے خلاف چاتا ہے ہم ( دنیا ) میں اس کو پھیردیں گے جدھروہ پھرتا ہے اور ( آخرت ) میں اسے جہنم میں دھیل دیں گے جو نُداٹھ کا شہبے''

اس آیت میں ویکٹیٹ غیر سبیل الْمُؤمِنیْنَ کا عطف یُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ پِر عطف تفیری ہےجیبا کہ آباؤاجداد، پیرومرشد،حسین وجمیل،سیروتفری، فین وظین، دین وشریعت میں ہردواسموں کے جموعہ میں دوسرے اسم کا پہلے پرعطف تفییری ہے یعنی دوسرا اسم پہلے اسم کی تقبیر ہے جس کا مطلب بیہ ہوا کہ دونوں کا مصداق اور دونوں کی مراد ایک ہے۔ اسی طرح وَیَتَبِعْ عَیْرَ سَبِیْلِ الْمُؤْمِنِیْنَ کا عطف یُّشَاقِقِ الرَّسُوْل بریمی عطف تفییر ی ہے یعنی رسول مُلَّیْنِیْز کی خالفت کی تغییر اور وضاحت بیہ ہے کہ مبیل المؤمنین کی اتباع مخالفت کرنا اور مبیل المؤمنین کی اتباع کوچھوڑ کراس کے برعکس غیر مبیل المؤمنین کی اتباع کرنا در حقیقت مخالفت رسول ہے اور غیر رسول کی اتباع ہے۔

جب الله تعالی نے سبیل المومنین کی خالفت کو اور غیر سبیل المومنین کی اتباع کو خالفت رسول قرار دیا ہے تواس ہے یہ حقیقت ازخود واضح ہوجاتی ہے کہ سبیل الرسول اور سبیل المومنین سبیل المومنین ایک ہے یا یوں کہیں کہیں کہیں المومنین سبیل الرسول کی تقییر ہے۔ پس جو خض سبیل الرسول کو پہچانااور جاننا چاہتا ہے اور جان کراس پر عمل کرنا چاہتا ہے تواسے چا ہے کہ وہ سبیل الرسول کو اُس کی تقییر اور شرع کے ذریعے سمجھاور وہ تقییر و شرح وہی ہے جس کو خود خدا تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں تقییر وشرع کے طور پر ذکر کیا ہے یعنی دسیل المومنین کا متواتر و سبیل المومنین سے مراد کی ایک فردیا چندا فراد کا شاذ عقیدہ وعلی نہیں بلکہ مؤمنین کا متواتر و سبیل المومنین سے مراد ہے۔ پس سبیل المومنین ہی سبیل الرسول کی جان اور بیچان ہو۔ اس کے بغیر سبیل الرسول کی بیچان اور ابتا جا رسل نامکن ہے کیونکہ سبیل المومنین سے جو حسل الشیطان ہے۔ اس کا ایک سرا اس انحرا فی طبقہ کے ہاتھ میں ہو جو سبیل المومنین سے اور میں کہ درہا ہے حسل الشیطان ہے۔ اس کا ایک سرا اس انحرا فی طبقہ کے ہاتھ میں ہوا ہے۔ قرآن کہ درہا ہو وہ تقیل ہو ہے ہی ہم سبیل المومنین سے انحراف کرنے والوں کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اس کی عظمت و اہمیت سے منحرف ہے دوسرا سرا جہنم میں داخل کریں گے۔ اس کی عظمت و اہمیت سے منحرف ہے دوسرا سرا جہنم میں داخل کریں گے۔ اس کی عظمت و اہمیت سے منحرف ہے دوسرا سرا جہنم میں داخل کریں گے۔ اس کی عظمت و انہیں المومنین سے انحراف کرنے والوں کو جہنم میں داخل کریں گے۔ قائر کمن کرا م! جسیل المومنین صراط متنقیم اور سبیل الرسول ہے تو اس کی قائر کمن کرام! جسیل المومنین صراط متنقیم اور سبیل الرسول ہے تو اس کی واس کی المومنین صراط متنقیم اور سبیل الرسول ہے تو اس کی واس کی الرسول ہے تو الیک کرام!

سے انحاف فرقہ واریت ہے اور فرقہ واریت کا سدیاب یہ ہے کہ اس انحافی طقہ کو تبیل

المؤمنين كا پابند كيا جائے۔اگر ميرطبقہ بيل المؤمنين كا پابند ہوجائے تو فرقد واريت كاورواز ہ بھى ہند ہوجائے۔

(2) الله تعالى ن الله المان كوايك دعاسكها في جونما زول عمبارك اوقات مين بحالت نماز مرركعت مين كا جاتى جونما الله يحدينا الميسر اط المُسْتَقِيْمَ ه صِراطَ اللهُ مُعَمِّد عَلَيْهِمْ "الالله مُحصيد هراسة برجل الله مُحصيد عراسة برجل الله و نانعام كيا"

اس لے اللہ تعالی نے اُمت محمد یہ کواس پریشانی سے بچانے اور تکا لئے کیلئے اصلی صراطِ متنقیم اور تقافی صراطِ متنقیم کے درمیان فرق کرنے کیلئے بہچان بتائی اور پہچان بتا کر تعین فرمادی۔ فرمای صراط مستقیم منتقیم منتقی

آ زادانه خقیق کو چھوڑ دیں۔

الله تعالی نے صراط متعقیم کی بیچان بیز بیس بتائی صراط القرآن والحدیث یاسپیل القرآن والحدیث یاسپیل القرآن والحدیث بلکه فرمایا حسو اط الّذی نُن اُنْعَمْتُ عَلَیْهِمْ اور سبیل الموؤمنین کی شخیق لئے کہ قرآن وحدیث کے مطالعہ کے دوطریقے ہیں۔ ایک بید کمنع علیم مؤمنین کی شخیق اور طریق عمل کی روشی میں مطالعہ ہواوران کی شخیق عمل کو بطور شرح کے سامنے رکھ کرقرآن وحدیث کا مطالعہ کیا جائے اور جہال اپن شخیق منت علیہ میم کی شخیق وطریق اور سبیل المومنین کی شکذیب سے مکراتی نظرآ ہے تو صراحاً الّذی نُن اُنْعَمْتُ عَلَیْهِمْ اور سبیل المومنین کی شکذیب کرنے اوران پر مگراہی کے نق کے لگا نے کی بجائے قرآن وحدیث کے تبحینے میں اپنے فہم کی بجائے اپنا منشا علمی تلاش کرے اپنی ملطی کو درست کیا جائے۔

دوسراطریقہ یہ ہے کہ منع علیہم کے طریق اور سبیل المؤمنین سے آتھیں ہندکر

کے مطالعہ کیا جائے اور جو پھھ اپنے ذہن میں آتا جائے اور اپنے ذہن میں نقشہ بنتا چلا
جائے اُسی کو حرف آخرا وراصل دین قرار دے کراس پر جسراط الگیڈین اُنْعَمْت عَلَیْهِمْ
اور سبیل المؤمنین کو پرکھا جائے اور جہاں دونوں میں تضاد پیدا ہوجائے وہاں منع کی محم کے متواتر طریق اور سبیل المؤمنین کو غلط اور گمراہی قرار دے دیا جائے اور اپنی جدید تحقیق کو حق اور حق کا کور بنا دیا جائے ۔ اس کا نام خودرائی ہے جوعلامات قیامت میں سے ہے۔ سرور کا کا کا تات مگیلیا نے ایک علامتوں میں سے ہے اعجاب کل فدی دانی بر آید جررائے والا اپنی رائے پراکڑ جائے گا۔ آپ مگیلیا نے ایک دوسری صدیث میں یہ علامت بیان فرمائی کہ اس اُمت کے پہلے لوگوں کو کر اکہیں گے۔ یہ انداز مطالعہ اور انداز فرمائی کہ اس اُمت کے پہلے لوگوں کو کر اکہیں گے۔ یہ انداز مطالعہ اور انداز فرمائی کہ ہے۔

بلا شبرقرآن سرچشمہ مہدایت ہے کیکن طرز مطالعہ اور طرز فکر کے ان دو مختف طریقوں کے اعتبار سے قرآن فر اید ہدایت بھی ہے اور سبب گرائی بھی ۔ یُسٹ لُّ بِ ہے کیٹیڈ اور قبیدی بیم تحقید گرائی ہی ۔ یُسٹ لُ بِ ہے کوٹیڈ اور بہت سے لوگوں کو ہدایت ویتا ہے )۔ پس صِ واط اللّذی نُن اُنْ عَمْتَ عَلَیْهِمْ مِی جہاں صراط متعقم کی پہچان بتائی گئ ہے وہاں براور است قرآن وحدیث سے ہدایت تلاش کرنے اور مطالعہ قرآن کے ذریعے تی سمجھنے کے دعوید اروں کیلئے رہنمائی بھی ہے کہ کہا۔ اللّذ کو بجھے رحال الله کے ذریعے ۔

## فرقه واريت كاحل حديث كي روشني مين:

(3) سرور کا ننات گالی کا ارشاد گرامی ہے إنَّ الله لَا يَجْمَعُ اُمَّتِي عَلَى الطَّلَا لَهُ ' كِي اِت ہے كا الله تعالى ميرى اُمت كو كرا ہى پر جَح نہيں كرے كا'' (تر فدى)

لہٰذا أمت كامتواتر ومتفقہ راستہ جو شروع سے چلا آ رہا ہے اور أمت مسلمہ میں

تواتر سے چاتارہ ہے وہ حق ہاں سے ہے اور کئے ہوئے راست باطل ہیں اور ان گنت ہیں۔ لہذا سب کوائی ایک راست پر چلنا چا ہے تا کہ ہم بھی ایک ہوجا کیں اور جدید تحقیقات کرکے نئے نئے راست نکا لئے چھوڑ دیں کہ یہ باطل اور وصدت اُ مت کیلئے ہم قاتل ہیں۔ (4) '' حضرت عبد اللہ بن مسعورٌ فرماتے ہیں کہ خط خطوط اُن رسُولُ اللّٰهِ صَلّی اللّٰه عُمّ خط خطوط اُن یَمینہ وَعَنْ شِمالِله وَقَالَ هٰذَه سُبلُ عَلَی کی سِیلُ اللّٰه مُمّ خط خطوط اُنه وقراً وَانَ هٰذَا صِراطِی مُسْتَقِیْماً فَا تَبعُولُهُ وَلَا تَتَبعُوا السُّبلُ فَلَقَرَق بكُمْ عَنْ سَبلِلهِ (مَسَلُوه وَ سَبلِلهِ اللّٰهِ مَنْ سَبلِلهِ اللّٰهِ مَنْ سَبلِلهِ اللّٰهِ عَنْ سَبلِلهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ سَبلِلهِ اللّٰهِ عَنْ سَبلِلهِ اللّٰهِ عَنْ سَبلِلهِ اللّٰهِ عَنْ سَبلِلهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ سَبلُوه وَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ سَبلُوه وَ سَبلُوه وَ سَبلُوه وَ سَبْرُلُ عَلَى اللّٰهِ عَنْ سَبلُوه وَ سَبْرُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ سَبلُوه وَ سَبلُوه وَ سَبْرُ اللّٰهِ عَنْ سَبلُوه وَ سَبْرُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ سَبلُوه وَ سَبْرُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلْمُ عَنْ سَبلُوه وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّ

'' رسول الله طالقین نے جارے سامنے ایک کیر تھینی اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ چرآ پ طالقین نے اس خطے دائیں بائیں گئی لیمریں تھینی کر فرمایا یہ گئی راستہ ہیں ان میں سے ہرراستہ پرایک شیطان ہے جوائی کی طرف وعوت دیتا ہے۔ چرآ پ طالقین نے قرآن کی بیآیت تلاوت فرمائی (ترجمہ) اور بے شک میر مراستہ ہاس پر چلو اور دو سرے راستوں پر جلو گے) تو را و مداستہ ہاس پر چلو اور دو سرے راستوں پر محل والے اللہ عن مرافق کے منہ صرف مبیل اللہ پر چلنے والے قافلہ حق ضدا سے کٹ جاؤگے اور صراط متعقم کے خط سے ہٹا اور کتا ہوارا سے میں اللہ کو چھوڑ کر مبیل اللہ کو چھوڑ کر مبیل اللہ کو چھوڑ کر مبیل اللہ طان پر چلنا فرقہ وار بیت اور شیطان پر چلنا فرقہ وار بیت اور شیطان پر چلنا فرقہ وار بیت اور شیطان پر چلنا ہوا در سے اور شیطان پر چلنا ہوا در سے اور شیطان ہے۔

اس فرقہ واریت کا بیعلاج نہیں کہ ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے بلکہ حکومت ان کو قانون کے شکنچہ میں کس کران کے بل کس نکال کرسبیل الرحمٰن کی طرف لائے بصورت دیگر علاء حق کا فرض ہے کہ وہ فرقہ واریت کی حقیقت کھول کراس کے چھیلا ؤکوروکیس نیز وہ سبیل الرحٰن اور سبیل الشیطان بعنی راہ حق اور راہ ماطل ، صراط متنقیم اور فرقہ واریت کے درمیان الرحٰن اور سبیل الشیطان بعنی راہ حق اور راہ ماطل ، صراط متنقیم اور فرقہ واریت کے درمیان

فرق واضح کر کے ان کی پہچان کرا کرعوام الناس کوفرقہ واریت سے بچائیں اور صراط متنقیم
کی شاہراہ پر چلائیں۔ عجیب بات ہے کہ حکومت اپنے باغی کوقو معا ف نہیں کرتی ۔ اُس کیلے
دوہی راستے ہیں وفادار بن جائے یا تختہ دار پر لئک جائے لیکن خدا کا باغی جو اللہ اور سبیل اللہ
کوچھوڑ کر اس کے مقابلہ میں سبیل الشیطان کو اختیار کر لے اس کیلئے معافی کیوں؟ وہ آزاد
کیوں؟ اور اس کیلئے اعزاز وانعام کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیئے کہ جنتا کوئی بڑا باغی ہے وہ انتا
بڑا مجرم ہاس کی سزا بھی اتنی تخت ہو لیکن ہو بید ہا ہے کہ اپنے باغی کیلئے تو تختہ ہا ور اللہ
وسبیل اللہ کے باغی کیلئے تخت ہے۔ بس علاء کا قصور سے ہے کہ وہ اپنے دشمن کو تو معاف کر
دیتے ہیں مگر فرقہ واریت پیدا کرنے اور فرقہ واریت پھیلانے والے اللہ کے باغی وغدار
کیلئے معافی کے روا دار نہیں ۔ وہ بھی اس لئے کہ علاء اللہ کے سپاہی ہیں ۔ انکا فرض ہے کہ وہ حدود دین کی حفاظت کر سے قیامت کے روز اللہ کے ہاں سُر خرو ہو جا کیں
اور آگ کی لگام پہنے سے نے جا کیسی۔

(5) حضرت ابواميد كي سے روايت ہے كه

سُیلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَشْرَاطِ السّاعَةِ فَقَالَ إِنَّ مِنْ اَشْرَاطِهَا اَنْ یَّلْتَمَسَ الْعِلْمُ عِنْدَالُاصَاغِوِ (جامع بیان العلم لابن عبدالبرن ۲۵س ۱۹۰)

''حضورا کرم مُن اللّٰهِ کَلَیْ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللللللّٰ الللللّٰ الللّٰهُ اللللللللّ

ہوانہ ہو) لیکن وہ کم عمر جوا کا برین کے حوالہ سے بات نقل کرے وہ صغیر نہیں۔

اورابوعبیدا خدالعلم من الاصاغری وضاحت میں فرماتے ہیں علم لیاجائے اصحاب رسول الله کاللیائی کے بعدوالے لوگوں سے اوران کی رائے وعلم کواصحاب رسول مگاللیائی کے علم ورائے پر مقدم سمجھا جائے ، یہ ہے اصاغرے اخذعلم ۔

(٢) حضرت عكرمه رضى الله تعالى عنه، حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عند ب روايت كرت بين كه في ياك من الله تعالى عند ب روايت كرت بين كه في ياك من الله تعالى المبدر تحمه "بركت من الاركار عن كالم المركة من المركة من المركة من المركة من المركة بين كالم المركة بين كالمركة بين ك

## فرقه واريت كاحل اقوال سلف كي روشني مين:

(٤) حضرت عمرض الله تعالى عند في فرما يا آلا إنَّ النَّاسَ لَنْ يَزَ الْوُا بِعَيْدٍ مَا آتَا هُمُّ الْعِلْمُ مِنْ أَكَابِدِ هِمْ (حواله بالا:ص ١٩١) أَ آگاه موجاؤيه كِي بات ہے كه يقيقا لوگ خير كے ساتھ ربيس كے جب تك ان كے پاس علم اكابرى جانب ہے آثار ہے گا' (يعنی ان كے علم و تحقیق كارشته اكابر كے علم و تحقیق سے مطابقت رکھے گا۔ يا يوں كهدليس كه جب تك لوگ اكابر كے علم و تحقیق كے وارث والمين ربيس گے تب تك وہ خير بربيں۔

(٨) بلال بن يحي مُنطِيع ميں حضرت عمرضي الله تعالى عند نے فر مايا

 اَصَاغِوِ هِمْ فَذَ الِكَ حِنْنَ هَلَكُوُا الأوك بهيشه خير كساته وربي عجب تك ان ك پاس اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم اور اكابرين أمت كاعلم باقى ربح كا اور جب ان ك اصاغرى جانب سعلم چلنا شروع بوگاتويه بلاكت كاوقت بيئ (حواله بالا: ص ١٩٢) (١٠) حضرت عبد الله ابن مسعود رضى الله عند فرمايا إنَّكُمْ لَنُ قَوْ اللهُ المِحتَّمِ هَا دَامَ الْمُعلَمُ فِيْ كِبَارِكُمْ فَإِذَا كَانَ الْعِلْمُ فِيْ صِعَارِكُمْ سَقَةَ الْكَبْرُ رَ

'' بِ شَک تم لوگ بمیشہ خیر پر رہو گے جب تک علم تنہارے براوں بین دے گا ( یعنی اکا برواسلاف کاعلم چلتارہے گا ) اور جب علم تنہارے چھوٹوں بین آ جائے گا ( یعنی وہ اپنے علم وختین کو چلائیں گے ) تو وہ چھوٹے بروں کو بے وقوف کہیں گے '' (حوالہ بالا ) اما شعمی عُیکھُٹے تر بایا ما تحق گھوٹے گ

 وَایَّاكَ وَآزَاءَ الرِّجَالِ وَإِنْ زَخْرَفُوْالَكَ الْقَوْلُ ''سلف كَاتْوال كومت جَهورُ واگر چه لوگ تنهیں جَهورُ دیں اور لوگوں كی آراء سے بچتے رہواگر چهوہ اپنے اقوال كوپرُ كشش بنا كر پیش كر س' (حواله بالا: ج۲س ۱۷۷)

سنن داری جام ۵۰ میں ہے وَاِیّا کُمْ وَالْمُهُنَدِعَ...وَعَلَیْکُمْ بِالْعَیْنَقِ

"اپنے آپ کوجدت پشدی سے بچاؤاوراپنے اسلان کے پرانے طریق کواپنے اُوپرلازم کرؤ'
راقم الحروف کے ان سارے معروضات کا خلاصہ تھیم الامت شاعرِ مشرق علامہ اقبال کھیں ہے۔
شعر ہے

ے زاجتہا دعالماں کوتاہ نظر افتراء رفتگاں محفوظ تر لینی کم علم اور کوتاہ نظر علماء کے نئے اجتہاد کے بالمقابل گذشتہ ماہرین شریعت

مجتهدین کی تقلیدوا قتداء میں دین وامیان اور علم وعمل اور اتحاد اُمت کی زیادہ حفاظت ہے۔

### پیمانۂ انصاف ایک ھونا چاھئے

ایک عجیب بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جب کوئی جدید محق اور جدید شاری خواہشات نفس کا اسپر اور حالات زمانہ کے نفس میں پابرزنجیر ہوکر تقاضائے فطرت کے برعکس کتاب وسنت اور دین فطرت کی خواہشاتی ونفسانی تشری وختین کرتا ہے۔ تو وہ جہاں اصول فطرت یعنی اصول اسلام اور منشاء خدا اور رسول گائیڈ کے خلاف ہوتی ہے وہاں خیر القرون کے قدیم ماہرین شریعت یعنی فقہاء صحابہ تا بعین وکھی تا بعین کی تیک تعین اللہ موقتین سے بھی متصادم ہوتی ہے۔ اسلئے جدید شار حین اپنی تشریعات کو قابل قبول بنانے کے لئے سلف کی عظمت واجمیت لوگوں کے دلوں سے زکال کراس کی جگہ نفرت و کدورت بیدا کرنا اور ان کے عظمت واجمیت لوگوں کے دلوں سے زکال کراس کی جگہ نفرت و کدورت بیدا کرنا اور ان کے قلوب میں سلف سے بدگمانی و بداعتا دی کا زہر بھر نا ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ جب تک ان کے قلوب میں سلف سے بدگمانی و بداعتا دی کا زہر بھر نا ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ جب تک ان کے قلوب میں سلف سے بدگمانی و بداعتا دی کا زہر بھر نا ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ جب تک ان کے

دل سلف کی عظمت ،عقیدت و محبت اور اعتاد علی السلف کی تعمت سے معمور و مخمور ہیں تب تک ان کی جدید خقیق قبول کرنے کی ان میں نہ گنجائش ہے نہ مائی ویڈیرائی ہے کہ یگر برتن میں کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہو علق ،نئی چیز ڈالنے سے پہلے برتن کو خالی کرنا ضرور کی ہوتا ہے۔

چنا نچہ بیجد پرشار جین بھی قلوب سے ظروف کو پہلے سلف کی عقیدت و مجت سے خالی کرے اس میں نفر ت بھر سے رہ اوراس مقصد کیلئے وہ تقریر کر تحریراور قلم ولسان کے ذریعہ سلف پر طعن و شغیج ، زبان درازی بلکہ سب و شم کرنا ،ان پر کفروشرک کے فتو سے لگانا ،ان کو گمراہ و جابال تقرار دینا ، ان کے مقابلہ میں اسپٹے آپ کو اہل علم و اہل حق اور حق کا علم بردار باور کرانا ان کے مشن کا لازی حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس گھناؤ نے کردار کی حامل بھ (معصیت کبیرہ کی مشن کا لازی حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس گھناؤ نے کردار کی حامل بھ (معصیت کبیرہ کی مرتکب) شخصیت ڈاکٹر ، پر وفیسر ، عالمی سکالر جیسے بھاری بھر کم القاب کے خوشما پر دوں میں مستور ہوجاتی ہے۔ اس کوفر قہ واریت اور نہ بھی انتشار کی بجائے جدیدر بیرج و شخصیت عالمی عنوان دیا جاتا ہے۔ کودکود کر ، انجیل انجیل کر ، اسلاف کی پگڑیاں انجیا لئے والی پیشخصیت عالمی مکالر ، مفکر و تحقق کا اعزاز حاصل کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عالم ، کوئی ملا ، مولوی ، مولانا ، کوئی مفتی ، ملائوں کے فکر ونظر کواسلاف کے فکر ونظر اور فکر وقل کے ساتھ مربوط کر کے فکری وصدت اور وصدت اور وصدت عمل پیدا کرنے کے لئے سلف پراعتماد وحسن طف کے فکر وعل کے ساتھ مربوط کر کے فکری کو بحال رکھنے کو دورا کر رکھ کو وراس نقاد شخصیت کے فکر وعمل پر مدلل تنقید کر کے اس طف پراعتماد وحدت کوئر وعمل کے ساتھ میں کہ کی و مگر ان کو آتھ شکارا کر بے قور آس پر فرقہ واریت کا لیبل لگ جاتا ہے۔ آخر سے کوئر وعمل کی بھر و مگر ان کوئر کوئر کی تا بھرانھ وال اس کوئر وارک کے بھرانوں انہ کوئر وارک کے بھرانوں وہ ہرا معاراور دو ہرا کر دارکیوں ہے؟ یہا بھرانھ ان کے بوز خاسے ۔

اگران عالی شان شخصیتوں پر تنقیداوران کے فکر ونظر کی تر دید فرقہ واریت ہے تو اکل

سلف پرطعن و تشنیع ، غلیظ تقیداور فتوی بازی فرقه واریت کیون نہیں؟ اورا گرسلف پرائی جاہلانہ و جارحانہ تنقید اور اس تنقید کے نتیجہ میں سلف صالحین کے دامن کو چھوڑ نے اور ان سے تعلق توڑنے ، منہ موڑنے والے لوگوں پرشتمل اپنا الگ گروہ بنانا فرقه واریت نہیں تو فرقه پرسی ، گروپ بازی سے گروپ بازی کے خوگر جدید تحقین پر تنقید کرنا ، تنقید کر کے ان کی فرقه پرسی اور گروپ بازی سے مسلمانوں کو بچانا ، بچا کر سلف کے فکر عمل کے ساتھ جوڑ کر اتحاد وا اتفاق کی فضا پیدا کرنا اور اس مسلمانوں کو بچانا ، بچا کر سلف کے فکر عمل کے ساتھ جوڑ کر اتحاد وا اتفاق کی فضا پیدا کرنا اور اس منظم نیوں فرقہ واریت ہے؟

قادیا نیوں نے پوری ملت اسلامیہ سے کٹ کرایک الگ مذہب ایجاد کرلیا اور اپنے سواسب کو کافر قرار دیا، میفرقہ واریت نہیں مگر قادیا نیت کی تر دید کر کے لوگوں کوان کے مکروفریب سے بچانا کیوں فرقہ واریت ہے؟

رافضیوں نے اُمت مسلمہ ہے کٹے ہوکرا پناکلمہ، اذان ،الگ کرلیا۔ صحابہ کرام میں میں میں میں میں میں میں میں ہوکرا پناکلمہ، اذان ،الگ کرلیا۔ سے جمع کردہ قرآن کو محرف قرار دیا۔ چند صحابہ کرام میں کو مشتی کر کے جدانہ ہب بناڈ الا۔ اب اس نے مذہب کا پر چار تو فرقہ واریت نہیں مگر اس خود ساختہ نے ند ہب سے بچانے کی محنت کیوں فرقہ واریت ہے؟

غیرمقلدین نے تقلید آئمہ کوشرک قرار دیکر حنی ، مالکی ، شافعی ، حنبلی سب مقلدین کوشرک قرار دیا ، صحابہ کرائم کے معیار حق ہونے کا انکار کیا ، اجماع وقیاس شرعی کو جمت تشلیم کرنے سے انکار کیا اور فقہ کو دین اسلام کے مقابل ایک الگ دین قرار دیا جبکہ سلف میں ان باطل نظریات کا تصور تک نہ تھا ، سوانہوں نے سلف کے راستہ سے جدا ہو کرائیا علی حدہ فرقہ

بنالیا۔ بیفرقہ واریت نہیں گمران باطل نظریات کی تر دید کر کے لوگوں کواس فرقہ کے جال و چال سے بچانا ، بچا کرسانی عقائد ونظریات پر قائم رکھنا کیوں فرقہ واریت ہے؟

ای طرح بریلویت، پرویزیت، جماعت المسلمین، عثانی فرقد، جماعت اسلامی، مناتی گروه، بیاست اسلامی، مناتی گروه، بیسب فرقے فرقد واریت کا چربہ بین کین جران کن امریہ ہے کہ جواصل فرقد واریت ہے۔ اس کے فرقد واریت کی تر دیداوراس پر دروقد ت کے فرقد واریت کی تر دیداوراس پر دروقد ت کے فرقد واریت ہونے پراصرار ہے۔ عدل وانساف کی بات یہ ہے کہ جدید ندا ہب پر تقیداوران کی تر دیدفرقہ واریت کے خلاف اتحاد امت کی دعوت ہے جبکی بنیا واسلام کی اس تشری کو ت بے جوسلف سے تواتر کے ساتھ منقول ہے اورای میں وصدت ملت اورا تحاد امت کی شیر پر ہے جوسلف سے تواتر کے ساتھ منقول ہے اورای میں وصدت ملت اورا تحاد امت کی شیر از و بندی ہے۔

## تفرقه بازلوگوں کی پہچان:

گواہی دی ہے۔ پس صراط متنقیم اور دین وشریت کاحق راستہ وہی ہوگا جوان اہل خیر حضرات کے واسطہ اور ذریعہ سے ہم تک پہنچا جس کا ایک سرا ہم نے پکڑا ہوا ہوتو دوسرا سرا ان اہل خیر کے ساتھ جڑا ہوا ہواوروہ ان کے درمیان سے گذرتا ہوا ہمیں منزل محمدی تک پنجا دے ۔اور دین کے جس راستہ پراہل خیرنظر نہ آئیں وہ ان سے دائیں بائیں ہوکر گذرے وہ حق نہیں باطل ہے، وہ چی نہیں جھوٹ ہے، وہ دین نہیں دین کے نام پر دھو کہ ہے۔اب اگر مسلمان حق وباطل اور صراط متنقیم کی جان پیچان کیلئے ان تین منعم علیہم طبقات اوران کے تبعین کومعیار بنالیں تو بھی جمی اہل باطل اپنی چرب لسانی اور قرآن وحدیث کی غلطاتشریکی اور دین میں تحریف کر کے نہ مسلمانوں کو گمراہ کر سکتے ہیں نہان کواییے دام تزویر میں پھنسا سکتے ہیں ۔اسلئے ان کی اولین کوشش یہ ہوتی ہے مسلمانوں کوقر آن وحدیث کے نام برمنع علیهم حضرات اوران کے متبعین سے متنفر کیا جائے لہذا جب آپ لوگ کسی ذہبی مداری کو دیکھیں کہ قرآن وحدیث کے نام پر مجمع میں اپنی ڈگڈی بچا کریپراگ الاپ رہے ہیں مسلمانو ! شخصیت پرستی چھوڑ دو۔ کسی کی ذہنی غلامی میں نہ آؤ۔ ائمہ فقہاء کی تقلید شرک ہے ۔ پس ائمہ کی اندھی تقلیداور جہالت سے نکلو۔ اور خودقر آن وحدیث کوسمجھو۔ قرآن وحدیث اور دین بہت آسان ہے ہرآ دمی سمجھ سکتا ہے۔ ائمہ نے دین کے مکڑے کردیے ۔مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے۔فقہ قرآن وحدیث کے خلاف ہے۔اس اندازے سمجھ لینا جا ہے کہ پیٹن فتنہ پردازی اور فرقہ بازی کا کرداراور علم بردار ہے فوراً اس سے دوری اور علیحدگی اختیا رکر لینی جاہئے۔

## ازالهشبهات

جب بات یہاں تک پنجی کہ فرقہ واریت سے بیخے اور شیطنت کی اس ولدل سے نکٹے کیلئے کتاب وسنت کی اس قلال سے نکلنے کیلئے کتاب وسنت کی اس شخیق وتشریح کی پابندی کرائی جائے جوا مت میں متواتر و معمول بہہے ۔ اس کیلئے حکومت کو جبر وتشد دکر تا پڑے تو وہ اس سے بھی گریز نہ کر ہے جس کی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں ۔ اس سے بھی شہات پیدا ہوتے ہیں، ہم ان کا از الد کر دینا ضروری خال کرتے ہیں:

#### (شبه نمبر1)

دین میں جرنہیں لا اِٹ رَاهَ فِ ٹی المدِّینُ نِ آپ کی کواس متواتر تحقیق پر مجبور کیوں کرتے ہیں؟

## جواب:

اس آیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ کفار کو جرا دین میں داخل نہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ برسر پریکار کفار کو مسلمان فوج کی طرف سے نین چیزوں کا اختیار دیاجاتا تھا۔ اسلام یا اسلامی حکومت کی ماتنی اور جزیہ یا تلوار الیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد کتاب وسنت میں جدید تحقیقات وتشریحات کر کے دین میں تحریف کرنے اور فرقہ واریت پیدا کرنے کی اجازت نہیں ۔ حدیث شریف میں ہے مکن ہُدگ کی دیئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہوتھی متوار اور محتورت میں ہونے والے دین اسلام کو تبدیل کرے فتنداور فرقہ واریت پیدا کردے اور پھراس پر مُصِر ہوجائے تو حکومت اس کو آل کردے۔ دین اسلام کی حفاظت اور

مسلمانوں کے درمیان ندہبی اتحاد بیجہ تی کا تقاضہ بھی بہی ہے لیکن ایسے فتنہ پر داز کو کوا می سطح پر قتل کرنے کا اور قتل کر کے افرائفری اور بدامنی پیدا کرنے کا کسی کو اختیار نہیں البتہ اس کو قتل کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور اگر حالات کی نزاکت کی وجہ سے قتل مناسب شہوتو کوئی دوسری سزایھی دی جاسکتی ہے جس سے وہ فتنداور فرقہ واریت ختم ہوجائے۔

#### (شبه نمبر 2)

اگرجد پدختین نہیں کر سکتے توجد پدمائل کیے حل ہوں گے؟

#### جواب:

جدید خقیق ان مسائل میں روانہیں جن کی خقیق پہلے ہو چکی ہے اور وہ عملی تواتر و توارث سے چلی آرہی ہے کیکن جدید چیش آمدہ مسائل پر خقیق ناگز ہر ہے۔اس سے فتنداور فرقہ واریت پیدائہیں ہوتی نہ ہونے چاہیے لیکن اس خقیق کیلئے بھی پچھٹر اکط ہیں:

نمبر 1: علوم آلید اورعلوم عالیه میں پوری مہارت یعنی علم صرف، علم تحو بلم معانی بلم بیان بلم بدیع ،عربی اوراصول تفییر ،علم الفقد اوراصول فقد ،علم الحدیث واصول عدیث ،علم الکلام ،علم اساء الرجال ،علم التاری یعنی احوال ماضی اور موجوده احوال ، نیز اس میں تقوی وطہارت کامل ہو۔ زمانہ کاعلم اوران علوم میں بھی صرف ابجد شناس ،ی کافی نہیں بلکہ پوری مہارت ہو۔ اگر پوری مہارت نہ ہوتواس علم کے ضروری مسائل کاعلم ہو۔

نمبر 2: جدید مسائل کاحل انفرادی طور پر نه ہو بلکه شورائی طریقه پر ہوجیسا که امام اعظم ابو صنیفه مین ایس چید شاگردوں کی مجلس شوای قائم کر کے اس میں احکام شرعیه کے کام کو مدون کیا۔

نمبر 3: مجلس شورای کا ہررکن علوم آلیدا ورعلوم عالیہ کا ماہر ہو، تتی ، پر ہیز گار، علم وعل

کا جامع ہواور خالص اسلامی ذہن رکھتا ہو، مغربی تہذیب وتدن کا دلدادہ اور مغربی اساتذہ کا تربیت یا فقہ نہ ہو۔

نمبر 4: جدید مسائل کو جب کتاب وسنت کی روثنی میں حل کرنا ہے تو فیصلہ کرنے کا اختیار علماء شول کی ہے پاس ہوگا۔ البتہ جہاں ختیق مسائل میں وہ جدید معلومات کی ضروت محسوس کریں وہاں ان کو جدید علوم وفنون کے وہ ماہرین معلومات فراہم کرنے میں تعاون کریں جن کو لیلو پر کن شول کی نا مز دکیا جائے۔

نمبر 5: جدید مسائل کوهل کرنے میں اُن اُ صولوں کو پیش نظر رکھا جائے جو جمجندین اسلام نے طے کرد یے جیں۔ جدید مسائل کاحل اِن اُصولوں کے ماتحت رہ کر ہو، ان سے بالاتر ہو کر تہیں۔

نمبر 6: سب کومجلس شوری کے فیصلے کا پابند کیا جائے۔ انفرادی طور پر اپنی اپنی تحقیق کے پردہ میں فتنہ کھڑا کرنے اور فرقہ واریت پھیلانے کی اجازت نہ دی جائے اور اگر کسی میں جوش تحقیق اتنا موجزن ہو کہ وہ صبر نہیں کرسکتا تو وہ اپنی تحقیق تحریری طور پرمجلس شوری میں پیش کرد ہے، بس اس کا فرض ادا ہو گیا۔ ایسی شوری حکومت بھی تفکیل دیے کتی ہے اور اگر چاہیں تو علماء اور جدیددین دار ماہرین خول کر بھی بنا سکتے ہیں۔

### (شبه نمبر3)

جناب الله في آن كوآسان كياب وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُ آنَ لِللَّيِ كِرِلْكِن آپ في مشكل كرديا ؟!

### جواب:

محرمآب نايكام كيام جيكوني لاتفر بواالصَّلاة برعاوروانتُهُ

سُكَادِ لَى كُوچِھوڑو ۔ وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُوْآنَ لِلذِّكِوِ كَآگِجِى بِرُهِيِس فَهَلْ مِنْ مُّسَدَّكِ بِرُ ؟ اباس آبت كامطلب واضح ہوجاتا ہے۔ ''البتہ خقیق ہم نے قرآن نفیحت كرنے كيلئے آسان كرويا ہے ۔ ہے كوئى نفیحت كرئے والا؟ اس كايہ مطلب نہیں كہ ہم نے اس كے حسرُ قانون كاحل كرنا آسان كرويا ہے، ہے كوئى حل كرنے والا؟ دراصل قرآن وحدیث كے دو جھے ہیں۔ حصرُ قانون اور حسرُ يندووعظ۔

حصدقانون کووہی حل کر سکتے ہیں جو کتاب وسنت اور قانون شریعت کے ماہر ہوں ۔ اگر قانون شریعت کے ماہر ہوں ۔ اگر قانون شریعت والے حصد کاحل کرنا آسان ہوتا تو سحری کے وقت سرور کا کنات مُنْ اَلَّمَ مُصَرَت عبدالله بن عباسؓ کوسید کے ساتھ لگا کر ہاتھ اٹھا کر بید عانہ فرماتے اللّٰہ مُمّ عَیدِّمَهُ الْمُحِتَابَ وَ فَقِقْهُهُ فِی اللّٰدِینِ ''اے اللہ اس نیچ کو کتاب اللہ کاعلم اور قانون شریعت میں مہارت عطافر ما''ای مہارت کا نام فقد فی اللہ ین ہے۔

د کیسے اگریزی قانون انسانوں کا بنایا ہوا ہے اس کے باو جوداس کی وضاحت
کرنے کاحق صرف اور صرف بنج اور وکیل کو ہے، ان کے علاوہ کوئی کتنا بھی تعلیم یا فتہ اور دانشور ہواس کو وضاحت کرے گاتو اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ وضاحت اور تشریح وہی معتبر ہوگی جو وکیل اور بچ کریں گے۔ ای طرح قانون کی وضاحت میں ایک وکیل دوسرے وکیل سے اور ایک بجج دوسرے بچ سے اختلاف کرسکتا ہے لیکن ہرایک کو وکیل یا بچ سے اختلاف کر نے کاحق نہیں ۔ بٹی کہ بعض مرتبہ عدالت میں وکیل اور بچ کے درمیان اختلاف ہوجا تا ہے آپس میں بحث بھی ہوجاتی ہے اُس کو میں عدالت کا کیس ہوتا ہے لیکن اگر کوئی دوسر اُختی عدالت میں بچ کے ساتھ کسی قانونی کتہ پر اختلاف و بحث کر بے تو تو بین عدالت کا کیس ہوجاتی ہے اُس کو دوسر اُختی عدالت میں بھی جو بین ماہر فن کی دائے بی معتبر ہوتی ہے اور اُس فن کے عدالت کا کیس ہوجائے گا۔ ہرفن میں ماہر فن کی دائے بی معتبر ہوتی ہے اور اُس فن کے عدالت کا کیس ہوجائے گا۔ ہرفن میں ماہر فن کی دائے بی معتبر ہوتی ہے اور اُس فن کے عدالت کا کیس ہوجائے گا۔ ہرفن میں ماہر فن کی دائے بی معتبر ہوتی ہے اور اُس فن کے عدالت کا کیس ہوجائے گا۔ ہرفن میں ماہر فن کی دائے بی معتبر ہوتی ہے اور اُس فن کے عدالت کا کیس ہوجائے گا۔ ہرفن میں ماہر فن کی دائے بی معتبر ہوتی ہے اور اُس فن کے عدالت کا کیس ہوجائے گا۔ ہرفن میں ماہر فن کی دائے بی معتبر ہوتی ہے اور اُس فن کے عدالت کا کیس ہوجائے گا۔ ہرفن میں ماہر فن کی دائے بی معتبر ہوتی ہے اور اُس فن کے عدالت کا کیس ہوجائے گا۔ ہرفن میں ماہر فن کی دائے بی معتبر ہوتی ہے اور اُس فن کے عدالت کا کیس ہوجائے گا۔ ہرفن میں ماہر فن کی دائے بی معتبر ہوتی ہے اور اُس فن کی دائیں کیٹ کیس ہوجائے گا۔ ہرفن میں ماہر فن کی دائے بی معتبر ہوتی ہے اور اُس فن کی دائی کی دائی کی دائیں کی دائی کی دائی ہو بیاتھ کی دائی کی دائیں کی دائیں کی دائی کی دائیں کی دائیں

ماہرین ہی آپس میں کسی فنی مسئلہ میں اختلاف کاحق رکھتے ہیں ، دوسرں کی نہ رائے معتبر ہے نہان کواختلاف کرنے کاحق ۔

لیکن اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے یا اسلامی حکومت کی گرفت کم ورہونے
کی وجہ سے کتاب وسنت اور قانون شریعت کے بارے ہرایک کورائے زنی کرنے اور
جہتدین اسلام کی متواتر و مسلمہ تحقیقات سے اختلاف کرنے کا بلکدان کی تحقیقات و تشریحات کو
رد کر کے اپنی جابلانہ تحقیقات و تشریحات کرنے کا حق ہے۔ اس لئے جوآ دمی قانون اسلام
میں مہارت نہیں رکھتا وہ قرآن و صدیث کا موعظۃ والا حصہ پڑھ کرنفیحت حاصل کرے کہ اس
سے نفیحت بکڑ نا بہت آسان ہے۔

#### (شبه نمبر4)

کیااب کتاب وسنت کے حصہ قانون کا مطالعہ نہ کیا جائے؟

### جواب:

مطالعہ کیا جائے لیکن اس کا طریقہ کاراور ترتیب ہیہ ہے کہ پہلے باقاعدہ کسی ماہرو دیانت داراستاذ کے پاس علوم آلیہ یعنی صرف وخووغیرہ پڑھر کر ماہرین شریعت یعنی مجتمدین اسلام کی تحقیقات وتشریحات پر مشتمل عربی، فاری اورار دو کی کتب کو باقاعدہ کسی ماہراستاذ کے پاس پڑھا جائے یاان کی تگرانی میں مطالعہ کیا جائے پھران تحقیقات وتشریحات کورموز و شرح کے طور پر ساتھ لے کرقر آن وحدیث کا مطالعہ کیا جائے اور بیکوئی تجو بہیں ۔ کتنی ہی اہم سی بیں جن کی شروح کھی گئی ہیں ہم اس کتاب کوان شروحات کی مدد سے سجھتے ہیں۔ آج کل ماہر اساتذہ کے لکھے ہوئے رموز کی مدد سے سکول کی نصابی کتابیں پڑھی پڑھائی جاتی ہیں۔ آج کل ماہر اساتذہ کے لکھے ہوئے رموز کی مدد سے سکول کی نصابی کتابیں پڑھی

انسانی کتب ہیں اور قرآن تو وی الہی ہے۔ اس کو بیجھنے کیلئے جمہتدین اسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرائم کے آثار واقوال کو سامنے رکھ کر خدا داد فقاہت اور فقہی مہارت کے ذریعے قرآن کو سمجھا اور قوانین شریعت کو پوری تشریح کے ساتھ مدون کیا۔ ہمارے اندر چو نکہ اتی فقاہت اور فقہی مہارت نہیں، نہا حادیث واقوال پراتی وسیع فظر ہے، نہا ناحا فظہ، نہ تقوی وطہارت، نہ خوف وخشیت اللی، نہ حلال روزی، نہ اخلاص اور کیک سوئی۔ ہمارے دل و دماغ تو خاندانی اور معاشی مسائل میں اُلجھے ہوئے ہیں اور دئیا سازی میں ہمہتن مصروف ہیں اس لئے ہمیں چا ہے کہ ہم انکی تشریحات و تحقیقات کو بطور شرح کے سامنے رکھ کرقرآن وحدیث کا مطالعہ کریں جیسا کہ صوراط اللّه فیمینے نو نمان مطالعہ کریں جیسا کہ صوراط اللّه فیمینے ن اُنع مُنت عَلَیْهِمُ اور سبنیل الْمُؤْمِنِیْنَ میں ای طریقہ کارکی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔

#### (شبه نمیر5)

صحابہ کرام کے زمانہ میں نہ بیعلوم تھے اور نہ بیشروں لیکن قر آن وحدیث کووہ سمجھتے تھے۔معلوم ہوا کہ کتاب وسنت کے سمجھنے کیلئے بیعلوم اور شروح ضروری نہیں۔

### جواب:

پہلی بات میہ کے معربی صحابہ کرائم کی مادری زبان تھی اور مادری زبان اوراس کے اشارات و کنایات اور باریکیاں بجھنے کیلئے گرائم و غیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ویکھنے جتاب اس وقت جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہاس پرزیرز پر پیش، بزم، شدید، رموز وقف، منزل، رکوع، آیات، پارے وغیرہ کے نمبرات گلے ہوئے نہ تھے لیکن اس کے باوجود صحابہ کرائم تلاوت کرتے، ان کو بھی وقت پیش نہ آئی لیکن بعد میں غیرز بان والول کو پڑھنے میں مشکلات پیش آئیس توان کی آسانی کے بلئے پیعلوم ایجاد ہوئے مگر سارے غیرز بان والے بڑی لوگ ان علوم کونہیں پڑھ سکتے تھے اپنے بیعلوم ایجاد ہوئے دہوئی تاریخ تاریخ تاریخ کا دیا جو اللے کا دھوں کی مشکل بھر بھی علی نہ ہوئی تو قرآن پراع اب وغیرہ لگاد ہے گئے۔

اب کوئی ہے کہ جب صحابہ کرام قرآن کو بغیر اعراب، بغیر وقف، وغیرہ کے بڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں لہٰذااعراب لگانے کی ضرورت نہیں توان کو بہی کہا جائے گا کہ صحابہ کرام آئیل زبان تھے عربی ان کی مادری زبان تھی وہ بغیر صرف وخو وغیرہ وعلوم کے اور بغیراعراب لگانے کے پڑھ لیتے تھے لیکن ہم ان علوم کی طرف یا کم از کم اعراب وغیرہ علامات کے حتاج ہیں ہم اس کے بغیر نہیں پڑھ سکتے ۔اسی طرح قرآن پاک کے سیجھے کا مسئلہ وہ اہل لسان ہونے کی وجہ سے قرآن کو بفتر رضرورت سمجھے لیتے تھے لیکن ہم ان علوم کے بغیر نہیں سمجھے سکتے ۔

دوسری بات بیہ ہے کہ خود نی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک کھی گاب

تھے۔اولا تو اہل زبان ہونے کی وجہ سے وہ قرآن کے ظاہر کوخود بھے لیتے تھے اور ثانیا سرور
کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی وہ بہت پھی بھے لیتے ، وہ ایک عملی تعلیم تھی۔ ثالاً اس
کے باوجود جو بات بھے خہ آتی وہ سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچے لیتے۔ اس لئے صحابہ
کرام آن علوم کے تاج نہ تھے۔ اس کے باوجود اعلام الموقعین عین علامہ ابن قیم کھی پیسے "وہ محابہ محابہ مان تی م کھی پیسے بین "وہ
صحابہ کرام جو ترآن کے ظاہر وباطن دونوں پردسرس رکھتے تھے اور قانون شریعت کے ماہر تھے
لیخی جمہتہ بن وفقہاء بن کر اجتہا دوفقاہت کے منصب پر فائز ہوئے وہ ایک لاکھ چودہ ہزار
صحابہ تھیں سے صرف ایک سوتیں تھے۔ یہ بھی باقی صحابہ کرام آاور تا بعین تھی تھی اور قانون شریعت کی ماہر شخصیات پیدا ہو کیں۔ ان
کو پوراکر تے۔ اسی طرح تا بعین جھی گئی قانون شریعت کی ماہر شخصیات پیدا ہو کیں۔ ان
میں سے مدینہ کے سات تا بعین جھی تھی تانون شریعت کی ماہر شخصیات پیدا ہو کیں۔ ان
میں بید کر الصدیق (۲) عالم کھی تھی تانون شریعت کی ماہر شخصیات بید ہو کھی تھی اللہ بین عمر وف عیں (۱) سعید بن
خابت (۵) عبیداللہ کوئی تی تانون شریعت کی شرح کر کے اس ضرورت کو پوراکر تے۔
میں بیجہ وقت میں یہ بھی قانون شریعت کی شرح کر کے اس ضرورت کو پوراکر تے۔

جب اس اجتہادو فقاہت والی اعلی استعداد میں کی بلکہ نابود ہونے کے حالات پیدا ہونے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تکویٰی حکمت کے حت امام اعظم ابوضیفہ (میکیلیا بعین میں سے میں ) اوران کے تلا فدہ کے ذریعے قانون شریعت مدون کرایا، پھراس تدوین کے عمل میں مزید تی ہوئی۔ اب ہمیں ان علوم کی دو وجہ سے ضرورت ہے ، ان مدونہ کتب کو سیحفے کیلئے اور پھران مدونہ شروح کی روشنی میں قرآن وحدیث کو سیحفے کیلئے بھی۔ بلکہ قدیم عربی زبان جو تر آن وحدیث اوران مدونہ کتب کی زبان ہے اس کو سیحفے کیلئے تو آج کے عبد مدعر بھی مختاج میں وہ بھی ان علوم کو پہلے پڑھتے میں پھر سیحتے میں تو ہم غیر زبان کے عبد مدعر بھی متعنی ہو گئے؟

#### (شبه نمبر6)

جب کتاب وسنت کے مختلف زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں جیسا کہ ہمارے اردو میں قرآن کریم اور صحاح ستہ کا ترجمہ ہو چکا ہے ہی ان اردومتر جم کتا بوں کو پڑھ کردین سمجھا جائے نہان علوم کی ضرورت نہ شروح کی اور نہ ہی کسی استاذ کی ضرورت ہے۔

### جواب:

چندا مور ہارے لئے غورطلب ہیں۔ایک بیہ پیۃ چلا کرفہم دین کا بیہ غیر فطرتی طریقہ اردو تراجم کے دور سے شروع ہوا ہے اس سے پہلے نہ تھا۔ پہلے طریقہ بیتھا چونکہ جبتدین کا دورگذرگیا تھا البتہ اپنے زمانے میں انہوں نے علم شریعت کی جوشی کی وہ مدونہ دین کتب میں مخوظ تھی، ہوفیق البی پھی خوش نصیب لوگ دینی علوم اور دینی کتب پڑھتے، ان کوعرف میں علماء کہا جاتا ہے۔اور پھھا تناعلم بھی حاصل نہ کر سکتے تھے جیسا کہ آئ کل بھی لوگوں کی بید دو تسمیں عیاں ہیں۔ ہمیشہ غیر علماء ،علماء سے یو چھ کر ان پر اعتماد کر کے ان کی رہنمائی میں عمل کرتے۔ وہ علماء جو پھی تھی تیں براہ راست قرآن وحدیث سے استنباط

نہ ہوتا تھا بلکہ مجتبدین سابقین کا تحقیق وتشریکی اوراجتہادی ورثہ جو کتب دیدید میں محفوظ تھا اُس کو پڑھ کراس کے مطابق شرعی حکم بتاتے اور بے علم لوگ اس پرعمل کرتے۔ جب اردو ترجے ہوئے اور وہ بھی صرف قرآن کریم اور صحاح ستہ کے تو بینظرید بن گیا کہ استاذکی ضرورت نہ دوسری وین کتب کی ، بس قرآن کا اردو ترجمہ اور صحاح ستہ کے اردو تراجم فہم وین کیلئے کافی ہیں۔ سویہ طریقہ ایک جدید بدعت ہے پہلے نہ تھا۔

تیسری بات بیر که کتاب وسنت اورعلم دین کی خصوصیت کیوں؟ بغیر تعلیم و تعلم کے اور بغیر استاذ کے ڈاکٹری، انجینئر نگ، سائنس وغیرہ علوم میں تحض مطالعہ پراکتفا کیوں نہیں کرلیا جاتا؟ جبکہ ان میں سے ہملم وفن میں اردو کتب کا وسیع ذخیرہ موجود ہے، جوقر آن وحدیث کے متا بلہ میں مفصل اور واضح ہیں۔ لیکن ان علوم میں تو حالت ہیں مفصل اور واضح ہیں۔ لیکن ان علوم میں تو حالت ہیں ہے کہ دوسرے استاذ

بنائے جاتے ہیں یعنی سکول ،کالج کے استاذ علیحدہ اور ٹیوٹن پڑھانے والے علیحدہ۔ چوتھی بات پیکد پورادین سجھنے کیلیے محض قرآن اور صحاح ستہ کا ترجمہ ناکا فی ہے۔

ہمارے ایک دوست نے غیر مقلدوں کے ایک جیدعالم دین اور مناظر پرشرط رکھی کدوہ پورے دین کے مسائل شہری صرف نماز کا تکمل طریقہ اور نماز کے ضروری مسائل ہی صرف صحاح ستہ سے سکھادیں بیں المحدیث ندہ ہے قبول کرلوں گاوہ اس پرآ مادہ نہ ہوئے۔ اس کا مطلب میہ ہوا کہ وہ جھتے ہیں کہ قرآن اور صحاح ستہ کا اردو ترجمہ دین سیجھتے کیلیے کافی نہیں ۔ اس کیلیے صحاح ستہ کے علاوہ احادیث وآثار کا بہت ذخیرہ ہے جو ضروری ہے، وہ نہ صحاح ستہ میں ہے۔ میں ہوئے دوسری مروجہ کتب میں ہے۔

جب میصورت حال ہے تو دین بیجھنے کیلئے صرف قر آن کا اردوتر جمہ اور صحاح ستہ کے اردوتر اجم کیونکر کافی ہوسکتے ہیں؟ جبکہ صحاح ستہ کی احادیث ملاکر چیسات ہزار سے زیادہ نہیں ہیں۔اصل بات سیہ کدرین اور علم دین کی عظمت واہمیت ہی تحقیم ہوچکی ہے اور خوف خدا دل سے نکل چکا ہے ،اس لئے اس کی تحقیق پر جاہل سے جاہل آدمی بھی ولیر ہے۔

### (شبه نمبر7)

اگرخو ختیق نه کریں تو ذہنی جمود پیدا ہوجائے گااور ذہنی ارتفاء رک جائے گا۔

### جواب:

اس کا اولاً جواب سے ہے کہ ہمارا مطلب سے ہے کہ ماہرین کاملین کے تحقیق شدہ مسائل کی ناقصین کو دوبارہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں جیسا کہ ڈاکٹر کے نسخہ کی مریض کو چیک کرنے کی یا اپنے طور پر تحقیق کر کے نسخہ تجویز کرنے کی اجازت نہیں۔ رہے جدید حالات کے تحت چیش آنے والے جدید مسائل وہ بہر کیف حل کرنے پڑیں گے جن کی وجہ سے ذبنی بالیدگی ، ذبنی ارتفاء اور علمی ترقی جاری رہے گی۔

ٹانیا جواب ہے کہ حالات زمانہ کے بدلنے سے طرز استدلال بھی بداتا ہے۔

اس لئے بیضرورت ہرزمانہ میں باقی رہتی ہے کہ حالات زمانہ کے مطابق انہی قدیم
تحقیقات کو جدید دلائل کے ساتھ مدلل کر کے بیش کیا جائے۔ نیز ماہرین شریعت کی تحقیق
کے مطابق احکام شرعیہ کی حکمتیں اور اسرار جدید علوم وفنون کی روشنی میں تلاش کی جا نمیں۔
مثال کے طور پر بول و ہراز کی وجہ سے وضو کے لازم اور منی کی وجہ سے خسل لازم کرنے میں
کیا حکمت ہے؟ پھر وضو ٹو شئے میں حدث لاحق ہوتی ہے پورے بدن میں مگر حکم ہے
چہرے، باز واور پاؤں وطونے کا اور سر پر سے کرنے کا۔ وضومیں ان چارا عضاء کی تخصیص
کیوں ہے؟ پھر ان چاراعضاء کے دھونے سے پورا بدن پاک ہوجاتا ہے اس میں کیا
عکمت ہے؟ جدید حقیقین کی تحقیق کیلئے سے میدانِ تحقیق بڑا وسیج ہے۔ وہ اس تحقیق میں اپ

ثالثاً عرض یہ ہے کدا جتها داوراستشها دمیں بڑا فرق ہے۔ مجتبد کاغیر منصوص مسئلہ

کو کتاب وسنت کی روشنی میں از خوداجتها دوفقا مت کے ذریعیت کرنا اجتهاد ہے وہ چونکہ اس مسئلہ کے ساتھ اپنے تفصیلی دلائل تحرین میں کرتا بطور خلاصہ صرف شری حکم بیان کرویتا ہے سو اس نے جو حکم شری بیان کیا ہے اس کو بلاچوں و چرا اس جمتند کی جمتندانہ مہارت کی شہرت کی بنیاد پر بلا دلیل شلیم کرنا، پھر کتاب وسنت کا مطالعہ کر کے اس کے مشدلات اور مؤیدات کو ساش کرنا استشہاد کہلاتا ہے ۔ پس جس کوشوق و جذبہ ہے تحقیق کا وہ اجتہادی شخقیق کی جگہ استشہاد کی تحقیق کر ہے اور خوب علمی شرقی اور ذبی ارتقاء کی منزلیس طے کرے ۔

#### (شبه نمبر8)

مجتد غیر معصوم تھے ان سے غلطی ہو عتی ہے لہذا ان کی تحقیق کو برکھا جاسکتا ہے۔ اگر وہ پر کھ میں غلط کا بت ہوں تو اس کو چھوڑ کر اس کی جگد جدید تحقیق جو تھے ہووہ اختیار کی جاسکتی ہے۔

### جواب:

خیال تی اورعقلی دنیا میں تو یہ بات بالکل درست ہے کین واقعات و مشاہدات کی دنیا میں مشکل ہے بلکہ خلاف عقل ہے۔ ڈاکٹر کے نسخہ تجویز کرنے میں اور نج کے فیصلہ کھنے میں خلطی مکن ہے کیونکہ ڈاکٹر اور نج معصوم نہیں ،اس لئے ڈاکٹر کے نسخہ اور نج کے فیصلہ کو ہیں جا سکتا ہے۔ مگر سوال ہے کہ پر آدمی کو بین میں کہ سے کہ پر آدمی کو بین نہیں بلکہ ڈاکٹر کے نسخہ کو ڈاکٹر اور نج کے فیصلہ کو نج بین پر کھ سکتا ہے۔ ای طرح جمہتہ کی تحقیق کو پر کھنے کاحق ہوا کی باس کے اس کے جمہتہ کی تحقیق کو پر کھنے کاحق ہوا کین اُس کی جمہتہ کو نہ کہ ہرا میک کو ۔ ظاہری بات ہے کہ ایم اے ۔ کے پر چہ کو میٹرک پاس کے ہوئی اُس جیسے پر کھ سکتا ہے؟ پس جیسے بین خلا نے عقل بھی ہے اور عملاً ناممکن بھی ۔ ای طرح غیر جمہتہ شخص کا میرشر بھت جمہتہ کی تحقیق کو پر کھنا خلا نے عقل بھی ہوا ورعملاً ناممکن ہے ۔ باتی غیر ذی شعور اور غیر ذی عقل ہوتا ۔ ماہر شر بھت جمہتہ کی تحقیق کو پر کھنا خلا نے عقل اور عملاً ناممکن ہے ۔ باتی غیر ذی شعور اور غیر ذی عقل ہوتا ۔

### (شبه نمبرو)

مجہدین ائم کرام کے درمیان چونکہ اختلاف ہاں لئے مجہدین کی تحقیق پر چلنے کی صورت میں بھی اختلاف بُوں کا تُوں باقی رہے گا اور بہی اختلاف تو فرقہ واریت ہے۔
جواب: نمبر 1 (اعتقادی اختلاف اور اجہادی اختلاف) .....اختلاف کی دوشمیں میں اعتقادی اختلاف سے اعتقادی اختلاف سے اعتقادی اختلاف سے پیدا ہوتی ہے، اجہادی اختلاف سے نہیں اور فقہاء کرام کے درمیان اجہادی اختلاف ہے اعتقادی اعتباد می اعتباد ہے اعت

مسأئل ودلائل کی دوشمیں:اس اجمال کی تفصیل یہ ہے۔

مائل شرعيه كي دونتمين بين!

### (١) مسأئل قطعيه:

اینی وه مسائل جن کاثبوت یقینی اور قطعی بودشال توحید ، رسالت، قیامت، صداقتِ قرآن، جنت و دوزخ ، وجود ملائکه ، ختم نبوت ، نز ول عیسی علیه السلام ، عذابِ قبر، حیاتِ انبیاء علیهم السلام فی القبور ، آخرت میں میزان ، پُل صراط ، شفاعت ، روئیة باری تعالی ، پانچ نمازوں کی فرضیت ، رمضان کے روزوں کی فرضیت ، ذی استطاعت پر جج کی فرضیت ، ز لو ق کی فرضیت ، سود کی حرمت ، زنا کی حرمت ، چوری ڈکیتی کی حرمت ، شراب کی حرمت ، مسواک کا سنت بونا ، داڑھ کی است بونا ، قربانی ، اذان و تکمیر وغیره ۔

## (٢) مسائل ظنيه:

یعنی وہ مسائل جن کا ثبوت یقنی وقطعی نہیں بلکہ وہ غلبہ طن کے درجہ میں ثابت ہیں۔مثلا اللہ تعالی کی صفت عملوین مستقل صفت ہے یا صفت قدرت میں واخل ہے،صفات الہد عین ذات ہیں یا غیر ذات ، عذاب قبر کی کیفیت، حیاۃ فی القبر کی کیفیت، انبیاء علیم السلام افضل ہیں یا ملاکم، سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی انبیاء ہیں سے کون سے نبی افضل الانبیاء ہیں؟، ایمان کم زیادہ ہوتا ہے یا نہیں، وضوء، عنسل، نماز، روزہ، جج وغیرہ ہیں سے ہرایک میں فرائض، واجبات، سنن، مستجبات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ یا وہ مسائل غیر منصوصہ ہیں یعنی کتاب وسنت میں ان کا ذکر تہیں ہوا جیسے ہرزمانہ کے پیش آمدہ اکثر جدید مسائل غیر مسائل کی ان دوقعموں کی بنیا ددلائل کی دوقعموں پر ہے۔ دلائل دوقتم کے ہیں دوقعموں کی بنیا ددلائل کی دوقعموں کی بنیا ددلائل کی دوقعموں کی بنیا ددلائل کی دوقعموں کی جو انگل دوقتم کے ہیں

### (1) دلائل قطعیه:

یعیٰ وہ دلاکل جو جوت کے لحاظ سے قطعی ہیں اور مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح ہیں جیسے لا اللہ الا هوا المحمد القيوم، محمد رسول الله ، و اقيموا المصلواة واتوالز کوة وغيره۔

### (٢) دلائل ظنيه:

لینی وہ دلائل جن کا ثبوت غلیہ ظن کے درجہ میں ہے یا ان کا مفہوم و معنی غیر واضح ہے مثلاً خبر واحد، اس کا ثبوت ظنی ہوتا ہے پھراگران اخبارا حاد میں تعارض ہوجیسے رفع یدین اور ترک دفع یدین، قر اُق ظف الا مام اور ترک القر اُق ظف الا مام کی متعارض احادیث یا مفہوم کے اعتبار سے اس میں مختلف احتالات ہوں جیسے و المُمطَلَّقْتُ یَتَرَبَّصْنَ بِانْفُسِیمِنَ مفہوم کے اعتبار سے اس میں مختلف احتالات ہوں جیسے و المُمطَلَّقْتُ یَتَرَبَّصْنَ بِانْفُسِیمِنَ فَلَاثَةَ قُرُّ وَ عِمْ مِن واحتال میں کہ قرَّ عُسے مراوطہم ہویا چیض ۔ پس وہ مسائل جودلائل قطعیہ سے ٹابت ہیں وہ قطعی ہیں اور جودلائل قطعیہ سے ٹابت ہیں وہ قطعی ہیں اور جودلائل قطعیہ سے ٹابت ہیں وہ قطعیہ ہیں۔

چرمائل قطعید کی دوشمیں میں: وہ مسائل جن کا ثبوت اتناقطعی اور واضح ہے

کہ ان کو ہرمسلمان خواہ عالم ہویا غیر عالم جانتا ہے مثلاً تو حید، رسالت، قیامت، صداقتِ قرآن، جنت و دوز خ، ختم نبوت وغیرہ ان کوضروریات دین کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک عقیدہ کا اٹکارخواہ تا ویل کے ساتھ ہوکفر ہے۔

وه مسائل جن کا ثبوت دوراول میں واضح نہ تھا بعد میں ان کا ثبوت اورشر گی تھم جونا اتنا واضح ہوگیا کہ ان کو ہر عام و خاص مسلمان جانتا ہے ان مسائل کو ضروریاتِ اہل السدّت والجماعت کہا جاتا ہے جیسے عدّا ب قبر، حیاۃ انبیاء علیہم السلام فی القبوروغیرہ ۔ ان عقائد میں سے کسی عقید ہے کا افکار کفرتو نہیں البعثہ اہل السدّت والجماعت کی جماعت حقہ سے خارج ہوجاتا ہے اور مسائل ظنیہ اجتہا دیہ میں سے کسی ظنی مسئلہ کا افکار نہ کفر ہے نہ اس سے اہل السدّت والجماعت سے خروج لائر م آتا ہے ۔

سے بات ہم کھے لیجئے کہ مسائل قطعیہ میں اختلاف کو اعتقادی اختلاف کہاجا تا ہے اور اس اعتقادی اختلاف کہا تا ہے اور اس اعتقادی اختلاف کا نام فرقہ واریت ہے۔ باقی مسائل ظنیہ اجتہاد سے بلکہ وہ اجتہادی اختلاف ہے جو باعث اجر ہے۔ جمہتہ مصیب کو دو اجراور جمہتہ کھی کو ایک اجر ملے گا اور اتنابی اجر ملے گا جرایک کے مقلدین کو۔

ائمہ جبہدین کے درمیان جواختلاف ہے وہ مسائل اجہاویہ میں ہے مسائل اجہاویہ میں ہے مسائل اجہاویہ میں ہے مسائل اختلاف نہیں ہے قطعیہ میں نہیں ہے قطعیہ میں نہیں ہے اس کے فقد کے چاروں مکائب فکرا اہل السنّت والجماعت ہیں اور جماعت حقد ہیں اور جماعت حقد ہیں اور ممانانا عکینہ و اَصْحابِی میں داخل ہیں ۔قر آن کریم میں ہو کا تکونُو اَ کاللّذِینَ تَقَوَّ قُوْ اوَ اَخْتَکَفُو اُ مِنْ بَعْدِما جَاءَ هُمُ الْبَیّنَاتُ اوران لوگوں کی مائند نہ ہوجانا جنہوں نے واضح احکام میں تقرقہ فرقہ والا اوراختلاف کیا۔ (آلِ عمران: ۱۰۵) پید چلاقطی او روضح احکام میں تقرقہ فرقہ واریت ہے۔

جواب نمبر 2: .....الله تعالى كى كوينى حكمت كے تحت ائدار بعد كے مدام بدون ہو گئے اور مدون ہو کے اور مدون ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے محفوظ ہو گئے اور مختلف ملكوں اور علاقوں میں عملاً رائح اور قانونا نا فذہو گئے ۔ ان مدام ب اربعہ میں سے روائ ونقاذ كے اعتبار سے الله تعالى نے فقہ حفیہ كو زیادہ مقبوليت عطاكى ۔ اس لئے اس كى پذیرائی اور پھیلاؤ كا وائرہ بمقابلہ باتی مذاہب ثلاثہ كے زیادہ وسیع ہے اور عملاً طے ہوگیا كہ جس ملك اور جس علاقے میں ان میں نداہب قبولیت پاگیا ہے وہاں وہى مذہب چلے گا دوسرے مذہب والے اس میں مداخلت كر كے بدامنى كى فضا بيدائه كريں گے۔

یمی وجہ ہے کہ انگریزوں کی خلافت عثانیہ کے خلاف دہشت گردی سے قبل خلافتِ عثانیہ کے خلاف دہشت گردی سے قبل خلافتِ عثانیہ کے تحت مکہ و مدینہ میں ساڑھے پانچ سوسال تک حنفیوں کی حکومت رہی۔ جس میں سے فقہ خنی بطور قانون نا فذتنی ۔ لیکن اسٹے طویل عرصہ میں بھی بھی احناف اور غیر احناف کے درمیان محافی آرائی نہیں ہوئی اوراب تقریباً ساٹھ سال سے سعودی عرب میں فقہ حنبلی نا فذہے تب بھی کوئی محافی آرائی نہیں ہے۔

پاکستان میں فقہ خنی تھی اور ہے۔ یہاں پر بھی بھی کسی شافعی، ما تکی یا حنبلی نے کوئی جھٹر انہیں کھڑا کیا اورا گراس مسلک کے حاملین یہاں آتے ہیں تو حنی لوگ کھلے ول سے ان کو برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نہ بحافہ آرائی ہوتی ہے نہ فتوے بازی۔ پس جب ہر علاقہ میں وہاں کا متواتر نہ جب چلے گا اور دوسرے حضرات کیلئے اپنے اپنے مذہب بچلے گا اور دوسرے حضرات کیلئے اپنے اپنے مذہب برعمل کرنے کی آزادی برقرار رہے گی تو فرقہ واریت تو کجا اختلا ف بھی تہیں ہوگا جبیا کہ رسیعودی عرب میں حنفیوں اور حنبلیوں کے درمیان کوئی محافہ آرائی نہیں ہے۔

<u> جوا بنمبر 3:</u> اگر ماہرین شریعت کی قدیم تحقیق کا ان جدید محققین کو پابندنہ کیا جائے ، ہر

ایک اپن سوچ، اپ فکر اور اپ ذہن کے مطابق آزادانہ تحقیق کرتے جو جتنے جدید محقق ہوں گائے استے نئے فد بہن جائیں گے اور چارفتھ وں کوختم کرتے کرتے ہزاروں جدید فتہیں بناڈ الیس گے اور آئمہ اربعہ کے اختلاف سے بچتے بچتے ہزاروں جدید محققین کے درمیان اختلافات کھڑے ہوجائیں گے جو صرف اجتہادی اختلاف تبیس بلکہ فرقہ واریت اور با جمی مخالفت کی مکروہ ترین شکل ہوگی۔ اس لئے علامہ اقبال کی پیضیحت آب زرسے لکھنے کی لائق ہے

### زاجتها دعالمان كوتاه نظر اقتداء رفتگان محفوظ تر

جواب نمبر 4: ..... کونیا شعبہ ایہا ہے جس میں اختلاف نہیں۔ علاج ومعالجہ کے شعبہ میں آئلونیتی ، ہومیو بیتی ، طب کے ماہرین کے درمیان کتنا اختلاف ہے۔ ہرایک کے اصول دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہرایک کا طریقہ علاج دوسرے سے جدا ہے۔ جب بدلوگ ایک دوسرے پر تیمرہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو کامیاب اور دوسرے کو ناکام ٹابت کریکی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے حقوق کی با قاعدہ جنگ لڑتے ہیں۔ بیمبذب طبقہ اپنے حقوق کی فاطراحتیاج کرتا ہے، ہڑتا لیس کرتا ہے، جلے جلوس کرتا ہے۔

ا سے شدیدا ختلافات کے باوجود کیا ہپتال بند کردیے گئے؟ علاج ومعالجہ چھوڑ دیا گیا؟ آکلو پیتی، ہومیو پیتی، طب کو چھوڑ دیا گیا؟ بعض دفعہ مرض کی تشخیص و تجویز بیں ڈاکٹروں اور اطباء کے درمیان اختلاف ہوجاتا ہے۔ تو کیااس مریض کو بغیر علاج کے لاوارث کرکے پھینک دیاجاتا ہے؟ سائنسدانوں کے درمیان سائنسی تحقیقات بیں اختلاف ہے۔ ماہرین زراعت کے درمیان اختلاف ہوجاتا ہے۔ تو کیااس اختلاف کی وجہ سے یہ شعبے بند کردیئے جاتے ہیں؟ تاریخی تحقیقات بیں مؤرضین کے درمیان اختلاف ہے تو کیا تاریخی تحقیقات بیں مؤرضین کے درمیان اختلاف ہے تو کیا تاریخی تحقیقات بیں مؤرضین کے درمیان اختلاف ہے تو کیا تاریخ کی قراءت بیں قراء کے درمیان اختلاف ہے، آیات

کی تعداد میں اختلاف ہے، پعض سورتوں کے تھی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے، بعض آیات

کی تغیر میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، قرآن کریم کی لغت اور ترکیب وغیرہ میں
اہرین قرآن کے درمیان اختلاف ہے تو کیا قرآن کواس اختلاف کی وجہ سے چھوڑ ویا گیا
ہے؟ محدثین کے درمیان الفاظ صدیث میں اختلاف ہوتا ہے، ایک محدث ایک طرح الفظ نقل صدیث کے شراکط و معیار میں اختلاف ہے۔
کرتا ہے دوسرا محدث دوسری طرح ۔ محت صدیث کے شراکط و معیار میں اختلاف ہے ۔
مدیث کے درجہ کے تعین میں اختلاف ہوتا ہے، ایک محدث ایک صدیث کو حج ہجا ہے دوسرا اسی محدث ایک صدیث کو مرفوعاً روایت کرتا ہے دوسرا اسی کو موقوف کہتا ہے۔ رواۃ صدیث کے بارے میں محدثین میں شدیدا ختلاف ہے۔ ایک محدث ایک راوی کو دجال و کذاب کہتا ہے دوسرا اسی کو ثقتہ کہتا ہے۔ تو کیا ان اختلاف ہے ۔ ایک محدث صدیث کو چھوڑ ویا گیا؟ اگراشے اختلافات کی وجہ سے فقد وفقہا ، کوچھوڑ ویا جاتا ہے ۔ محدث فقہا ، کوچھوڑ ویا جاتا ہے۔
مدیث کوچھوڑ ویا گیا؟ اگراشے اختلافات کی وجہ سے فقد وفقہا ، کوچھوڑ ویا جاتا ہے۔
مدیث کوجھوڑ ویا گیا؟ اگرا شے اختلافات کی وجہ سے فقد وفقہا ، کوچھوڑ ویا جاتا ہے۔
مارت نی تر آن ، صدیث سب کوچھوڑ اجائے اورا گرا ختلاف ہی وجہ سے ان امور کوئین چھوڑ ا

# فرقه واريت كي تشمين

ایک قابل غور بات بیرے کفرقہ داریت کی گئی تشمیں ہیں۔

(۱) سیای فرقہ واریت ، (۲) اسانی فرقہ واریت ، (۳) تو می فرقہ واریت ، (۳) وطنی فرقہ واریت ، (۳) وطنی فرقہ واریت ، (۵) نہیں فرقہ واریت ، (۵) منعتی وحرفت کے لوگوں نے اپنی الگ الگ جھے بندی کر کے اپنے اپنے مفاوات کی جنگ شروع کررگی ہے۔

ان میں سے زیادہ خطرناک فرقہ واریت کی پہلی چار تشمیں ہیں۔ صنعتی فرقہ واریت کی پہلی چار تشمیں ہیں۔ صنعتی فرقہ واریت کی نہیلی چار تشمیں ہیں۔ مناوات کی خاطر زیادہ سے زیادہ احتجاج، ہڑتال ، جلے جلوں ہوجا نمیں گے اور فرجی مفاوات کی خاطر زیادہ سے جلوں ، احتجاجی اور ہڑتال کے علاوہ عُد امراحد و مدارس بن جا نمیں گے۔ ایک دوسرے کے خلاف جلے کر لیس گے۔

لیکن فرقہ واریت کی پہلی چارفتمیں تواتی خطرناک ہیں کدان سے تو ملکوں کے نقشے اور ملکوں کے جغرافیے بھی ای فرقہ واریت کی وجہ نقشے اور ملکوں کے جغرافیے بھی ای فرقہ واریت کی وجہ سے بدل گیا۔ جو بھی مغربی پاکتان ہوتا تھا اب وہی کل پاکتان بن گیا جبکہ مشرقی پاکتان بن گیا۔ جو بھی مغربی پاکتان ہوتا تھا اب وہی کل پاکتان بن گیا۔ جس میں بلا شبہ ہزاروں مسلمان شہید ہوگئے۔ ۹۰ ہزار نوج دشمن کی قید میں جلی گئی اور پوری دنیا کے سامنے اس سیاسی ، لسانی ، وطنی ، تو می فرقہ واریت نے پاکتانی قوم کوذلیل ور سواکر دیا اور ہر شرم سے جھک گئے۔

بابائے قوم محمعلی جناح اورلیا قت علی خال جیسے عظیم لوگ سیای فرقد واریت کی جینث چڑھ گئے۔ کتنے گولیوں کا نشانہ بن گئے ، کتنی عز تیں پامال ہوئیں ، کتنے جانی ومالی نقصانات ہوئے اور کتنے سیاس حریف ہیں جو بے قصور ہونے کے باوجود جیلوں میں پڑے ہیں اورظلم و تم کی چکی میں پس رہے ہیں اور حض اپنے سیاسی دشمنوں سے باوجود جیلوں میں پڑے ہیں اور ظلم و تم کی چکی میں پس رہے ہیں اور تحصول کی جاتے ہیں اور تحصول کی جاتے ہیں اور تحصول کی جاتے ہیں اور تحصول کی جاتی ہیں۔

لیکن حکومت اس خطرناک فرقہ واریت کوختم کرنے کیلیے حکومتی وسائل استعال نہیں کرتی ۔ ایک ند ہبی فرقہ واریت ہی ہے جوان کونظر آتی ہے وہ اس کی ندمت کرتی ہیں اس کوختم کرنے کے پروگرام بناتی ہیں ان کوتمام برائیاں اس کے اردگر دگھومتی نظر آتی ہیں ۔ کیا ان کوفرقہ واریت کی مکروہ ترین اور خطرناک ترین قسموں کے مہلک اور تباہ کن تائے برنظر نہیں آتے ؟

اصل بات بہ ہے کہ دین دخمن عناصر کی مدت سے کوشش ہے کہ علاء اسلام اور دین کے قلع یعنی اسلامی مدارس کو نہ ہمی فرقہ واریت اور دہشت گردی کے حوالے سے اتنا بدنام کر دیا جائے کہ عوام الناس مدارس اسلامیہ اور علاء اسلام سے استے بدخن ہوجا کیں اور مدارس اور اہلِ مدارس سے استے دور ہوجا کیں کہ وہ تعاون بھی چھوڑ دیں اور علاء دین سے مدارس اور اہلِ مدارس سے استے دور ہوجا کیں کہ وہ تعاون بھی چھوڑ دیں اور علاء دین سے دور ہوکر خود بھی ہے دین ہوجا کیں اور لوگ فرقہ واریت اور بدنا می کے خوف سے اپنے بچول کو دینی تعلیم دلانا ہی چھوڑ دیں۔ در حقیقت فرقہ واریت کا میہ برو پیگنڈ ااس تسلسل کا حصہ ہے جومشرکین مکہ نے سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فرقہ واریت کا اور قریش کو آپس میں لڑانے کا برو پیگنڈ اکیا تھا لیکن نہ وہ اوائل زمانے کے دشمنانِ دین اپنے مکروہ عزائم میں کا میاب ہوں گے۔

بس دُعامیہ ہے کہ اللہ تعالی علاء اسلام کوخصوصاً اہل مدارس اور اہلِ مساجد کو اخلاص وَتقوّی علم وَفِم اور ہمت واستقامت کی قوت ودولت سے مالا مال فرما کیں۔ ﴿ آمین ثم آمین بجاہ رسول رب العالمین﴾